20 بنع باراول

العاقنة للنتقتن والقالوتة وعلااله المعادلي افيه كافيه تبديما مرقرآن محمدكا ل نيرهي جا إكه خون لكاكر شهيدون الموا سمراوا مف ه رسیمترز ما تر مالدكو ديكفيا ورثه عري في الشير يمو مكر و عري في الشير يمو مكر و مر ورهٔ فانحر کومرے درست بولوی عاجی مخدالیک س بی نے مُ ٱلله كَا لَكُونُ اللهِ مَا الْخُولُةِ عِنْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا الله

أعُونُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْظِنَ الشَّيْظِنَ الشَّيْعِ

ٱعُوٰدَ - مِين ناولتِنا مِونَ - عَاذَ نَعُوْدُ مِثْلُ قَالَ نَقُولُ ا بِاللهِ- ب سے ساتھ۔ پیرون جرہے۔ بیس اسم رَآیا اس کے لفظ الله کے آخرربرہے ۔

مِنَ الشَّيْطِلْ ـ من ـ سے ـ يريمي حرف جريم شیطن ـ رحمت آلهی سے دور ـ شریر ـ مکش ـ

شُكُلْ كَ مِصْنَعُ بُعُدِكِمِينِ رَبِّ سِشِيطًانَ كَا مَا بِيسِ ہے۔ اَلْسَجِيْمِ۔ وُصْنَكَارا ہوا جس بریکیكار ہوئی ہو۔

رُجبُ هر شير سينكنا -

ترحمیہ: ۔ بیں انسکی نیا ولتیا ہوں مردود و کھیگا رہے ہوئے شیطان سے أستتعافره كي متعلق حندامورقابل ما دواشت من -

(۱) شیطان مل ورسم من فدیم آبائی دشمنی ہے جب اس نے با ما آدم کو وسوم وال رحبّت سے كالأتوكيا مكوسهولت مسركه ذرآن شریف من آ دم علیابسلام اوشیطان کا قصته با ربا رآیا ہے۔

۲ (۲) شیطان ٹرمالکھا نیلیم افیتہ شمن ہے۔اس کے تمرسیجنیامشکل کام ہے (m) شيطان نظرنبي آماً - كِمات مين شيماً كام كررباسي -رہم )آ دمی اُسی وقت استعا وہ کر ہاہے ، کہ خود کو کمرور ، شیطان کو قوی زشمن ۔ ا دراللہ کو قا دروتوا ناسمجھاہے ۔ جو آد می کوشیطان کے تنرسے بچا آ اہے۔ (۵) آدمی کوحب اپنی کمرنوری کا احباس میوناہے ، توتضزع وانکسا ربیدا ہونا ۔ چوعیدیت کی جان ہے۔ ر٩) وتثمن بھی نیا ہ میں آجا ماہیے ، تواس کو تکبیف نہیں دیجا تی جب ہم لیکھا کی نیا ہیں آجا میں گے ۔ تو دہ ہما رہے نمام کام درست کرد گیا یشیطان سیے بائے گا۔اور دیگر مضرح زوں سے بھی بجائے گا۔ ، (۱) شیطان ورگاہ آہی کا آت ہے کسی کومخل شاہی میں گھنے نہیں دنیا تماس مریر '' قاکوریکارو، جو ہمارا بھی آ قاہیے۔ مالک! بیکنا تیرے وربار میں **داخل ہو**ئیے ہم کوروکتا ہے۔ تواس کوڈانٹ نے۔ مالک ڈوانٹ دیگا ، تو کتا ہے جائیگا اور ہم اس کی درگاہیں داخل موسکیں گے۔ وتيحوا اينى قوتول برااينى عقلمندى دبروشيارى برند تكولو يتثليك کے دامن رحمت میں جھیے رموع وشمن حد کندیو مہرمان مابٹ رووست۔ ع وتثمن اگر توی است نگههان قوی تراست -جب قرآن شريف طرهو، توسيك اعوذ طرهو- فَاذَا

فَاسْتَعِلَ بِاللهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمُ جِبِ قِرَان بِرُصُولُوسْ مِطَانِ رِحِيمِ كَ تُرْسُ اللهِ مِنَا هُ مَا نَكُو السَّنَعِيْنُ امر ہے مِكُم الْهَي ہے امروء ب يردلالت كرناہے ديسے الله برُصنا بھي صرور ہے۔ اگر درميا في آيت ہے سُورے كي البدا نہيں ہے، تواعوذيرُ صنا واحب ہے اورليب الله يرضا بر

بِسُولِيهِ التَّحْنُ التَّحْمُ التَّمْ التَّحْمُ التَّمُ التَّحْمُ التَحْمُ التَّحْمُ التَّمُ التَّحْمُ التَّمُ التَّلِي التَّمُ التَّمُ التَّمُ التَّمُ التَّمُ التَّمُ التَمْ التَّمُ الْمُعِمِ التَّمُ التَّمُ الْعِلَمُ الْمُعَلِّ الْمُعْمِلُ التَّمُ الْمُعِلِي الْمُعْمِلُ التَ با۔ کے مضے ۔ ساتھ قِسم کے ہیں۔ یہ حرف جرہے لہذا اسم کے آخریم الشيخية نام - يلفظ اصل من ممتى تقاراس براسم كي تفنير شكي اوجع اَسْمَاءُ واَسَاهِ فِي ولالت كريت مِن عربي زيان مير معض كلمات كي تعدا ميركون الشماءُ واسَاهِ فِي ولالت كريت مِن عربي زيان مير معض كلمات كي تعدا ميركون ہے جو کد بغیر حرکت کے بڑھا تہیں جابا ۔ لہذا ان کے ساتھ ہمزہ وصل لاتے ہیں نیووسل اور النے کی حالت میں گرما باہے۔ جیسے بیٹ مراور فصل وابتداكى صورت بين سيزه وصل ككا دياجا باب جيسے إنسم ليے كلمات من سع جند شهوريوس - إنه النه - إنن - إنها على - إفتعل - إفتعل اِسْتَفَعَلَ مِنْهُمَّةُ مُ تَصْمِعَ عَلُو وَلَهُورِكَمِن مُيقَالُ سَمَا يَعْمُوالَحِدُ ا عَلاَ وَظُهُرُ اسم وَمَا م سے چیہ معلوم وظا ہر ہوتی ہے۔

ہ اساءوصفات وزات میں کیا فرق ہے ؟ فات ہے۔ وہ سنقل شئے بو مرجع صفت ہوتی ہے۔ جیسے سفید کاغذ سفد کا مرح كا غذب يركب إلى الله علم على الله عند الله وكامونت ب ـ اس كالريب حَقِيْقَةٌ وَمَاهِيَّةٌ ذَاتُ سِفَاتٍ يعنِ عَيْقَت و ماہیت جو صفات سے موصوف اوران کامر حم ہے۔ صفت: - وه غير تنقل شئے بوشتقل شئے ميں ہوتی ہے سيد مجتول مفيد مفت عنون الله عنوس الله عنواتي المعنون ال استه به وات دصفت کے مجبوعہ کو کہتے ہیں۔ جیسے ڈھن صاحبے وہ ذات جورجم رکھتی ہے۔ بیں اللہ ذات ہے ۔ رحم صفت ہے۔اور خمن وَرَحْيُم اساء الليس - أللهُ الله الله تعالَصِي أَلَالهُ تَعَالِصِي أَلَنَّا سُ اللَّهِ أَكْمِ نَا سَى تَهَا \_الفَ كُوكُواكرا وَعَا مُركرو بِاكِما مِأَ لِللهُ اوراً لَنَّا سُ بموا-الهُ مِعبود ـ ينفطكس ما وّے كمشتق ہے ؟ أَلَيْتُ الْحَافُ فَلاَنِ أَي سَكَنْتُ النِّيهِ سے مجھاس سنسكين بوتى سے مترفض كولينے معبود کی طرف رجوع کرنے شیے کبین ہوتی ہے بالا کا اُڈ اارْتَفَعْے كونكه معبود كامرتبه بندول سے اعلیٰ وارفع ہونا ہے ماکا کا کا کو کا آ ذا اِنْ خَجَبُ سِيْسَتَقَ سِيمِعِودَ كَيْقَيْت بندول كے وہم وگمان سے مجوب ديوشده سے سه

يربزاز قياس فيكان وخيال ومم ورويكفته الدوشنيدندونواندايم ماخوذب ألهُ الرَّجُلُ يَالُهُ سے جِبُّ كُونُي أَفْتِ مَازَلَ مِو- اور مى كرامائے۔ فاله كراس نے نياه دى يعيضه ودي تامافا مداء سے بناہ وینے والا ہے۔ باس کا انتقاق الکا الفَصْلُ اللّٰ ته سے بعے ربینے اولئی کا بحدایتی ماں کی طرف بے قرار موکر وورا۔ ی طرح جب مرطرح سے: بیرگہ سے آ فات سے سابقتہ مڑناہیے: تواس ت خدا با د آ بسے اورآ دمی خیال کرناہیے ، کہ کو ٹی زیر دست توت ضرور ً اِن ب برغالب اسكتى ہے۔اوربہیں سے خدا كى طرف را شەنكلتا ہے نود ت بھی جب آفات سے پرلیشان تو تنے مں اورسب طرف سیراتوی مل ہوتی ہے، توحضو رفلب سے اللّٰہ کی طرف رجوع کرتے میں اور نہائو<sup>ک</sup> ش حالی ہی بیٹ کرکرتے میں ۔اس کی باد کرتے ہیں اور ننگرشتی ویٹانی مسرکرنے اورا پٹریسے وعاً وراس کی طرف منتوع اور زاری کرتے میں لله عَلَم ہے۔ نام ہے ۔ ذاتِ برحق ' مالک مطلق کا جس میں <sup>نام</sup> الان میں جس کے نام صفات ایھے میں ۔سے بوٹھیو، توکہیں سے کوئی ت- کوئی حن وجو بی نظراتی بھی ہے ، توانڈری کا پر توحال و کا لہے اكي وفعه الشُّركا لفظ كها ما آسي مفاع صفات ك شلا ألله رَّحْمٰنِ التَّحِيْمِ اوروه استم ذات بوَمَاسِے۔ ایک وفعہ اللّٰد کا لفظ سندے کے مقابل کہاجا ناہے اوراس وقت اسے وات جامع صفات كما ليدمرا دسوتى يد\_ الْسُحْنِ الرَّحِيمُ - الرَّحْمُ الْعَطْفُ وَالْمَيْلُ - رحم كِمعني بِس حَمِكُمَا مِمْ فا مانل ہونا ً۔ اَلرِّ حُلْم وہ حبتی جو بھے کولیٹی رہتی ہے۔ عربی میں ایفاظ کی رہان<sup>تی</sup> معنے کی زیا دتی ہر ولالت کرتی ہے۔ لہذا رحمٰن میں بنسبت رجم کے عربیت رحمسے تا مجزول کو بغرکسی عل کے مقابلہ کے نیت سے مہت کرنا رہے ۔ ا وراحمتِ اتننانی کہلآنا ہے۔ پیدا کرنے کے بعد نبدے **کا م**کرتے میں واہیے · تتائجُ عطاکرنا، حِمیت اور حمتِ و جوبی کهلانا ہے ۔ رحا پنی<sup>ت</sup> ونیا میں لم د کا فرسب کویرورشش کرتی ہے۔ جیمیت آخرت میں سلمانوں پر رحم<sup>تنےا ہ</sup> جلوہ فرمائے گی جس می غ**یر ا**م **تربک نہیں** ۔ النديتعالىٰ اسماء كويبدا كركيے آپ بيكارينوں پوگراہے يلكه بهرآج بخط د مُودِنِخشا جا تاہے۔ ہرشنے، ہرآن ذاتِ حقہ کی طر<sup>ن م</sup>تاج ہے۔وہ سکل قيوم ہے مخاج اليدہے۔عالم كواكس طرح وجُود بخشة رسينے كونفر رحاني کہتے ہیں۔اس کے رحم عام وکلی کسے ہرا کی کو جو کھیے ملتا ہے وہ رحمیت کا

صاحبوا اس نے رحم عام ورحانیت کے ناطسے فرمایا۔ خَلَقَالُمُّ مَافِیؒ السَّمٰاٰ اِتِ وَمَا فِی الْاَرْصَیٰ سب کچھ تمہارے لئے پیداکیا ہے۔

دنیا دی فوائد مبوں یا اُخروی مرات اُن کے ح**ال** کرنے کے قواعد میکھو مخت کرو۔ وہ جیمت کے بحا فاسے تم کو تھا رہے علم وعل کنے تالج عطا فرائسے گا۔ حیات دنیا کے مناسب کا مکرو۔ تواسی کے تنائج دیگا جیات انزت کے مناسب کا مروگے، تواس کے نتائج وثمرات عطا فرمائے گا۔ علم ومسل کی ونیاہے فعلت باعثِ وَلَت ہِ ﷺ اب رہ گئی بیربات کہ اللہ (رحمٰن ورحیم کے نام کے ساتھ کیا کامٰنو ياجا ماہيے ۽ اور کون سافعل فقدرہے أَنْهَا فُوا وَ اَشْرَاعُ بِيغِيمِ اللّٰهِ ہے نام کے ساتھ ابتدا کرنا ہوں ۔ یا جوفعل کیا جا تا ہے ۔ وہی مقدر کیا جا آ<sup>ہ</sup> نْلًا كَمَا أَلَكُما أَلُكُما أَلُكُما أَلُكُما أَلُكُما أَلُهَا أَلَهُول ) كُرم وأَفَلَ یف والا اُ ذُخُلُ (میں داخل ہوا ہوں) مُقدّر کر کیا ۔ اسی طرح دوسرے مال کا حال ہے۔ بْتَكِ أَكِيسُ واللهِ لِي يِسْ وِللهِ أَبْتَكِ أَكِينَ أَبْتَكِ أَكْبِ أَمْتَ مِعْدَركَيا عِكَا بدكقار بسيراللايت وألعزى كتقف سلاناس كى ترديدراي

بَتُنِ أَكِسِتُ وَاللّهُ لِي بِسُو اللهُ أَبْتَلِ أَيْنِ أَبُتُلِ أَكُنَ مُنَّ مَعَدَّدَلَما مَا كَا مدكفار بسو اللّابِ وَالْعُنْ كَمِتَا هِ يَعِنْ اللّهِ مِلْ انْ اس كَى ترديدَلا مِ ينِ فَهُ لَكُنِي الرّكِ الْمُ كَمِنا مِ يَعِنْ اللّهِ مِلْ وَمُووركُوا اللّهِ مِلْ اللّهِ مِلْ اللّهِ مِلْ اللّهِ مِلْ اللّهِ مِلْ وَمُحْوركُوا اللّهُ مِنْ اللّهِ مِلْ وَمُحْوركُوا اللّهِ مِلْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَتَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُلْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ ال

دِينه والله متعل اين مع أنهي المتعلل يت مع يورتون من المناس ففور كالمارى م كياكب ما شد فروسُورُهُ فانتحب يانهين ؟ شوا نغ کے یاس خروسورہ فاتحہ ہے ابذا وہ اس کوجہ ہے، کیارکر طبطتے ہیں اخان كياس مزدسُورهُ فاتحهٰ بين مُ لهذاوه أعُودَى طح ديشم الله كويعي ميسًّا فيض أبت طيطة من - أسطح المين كويمي أمت مريطة من -چەخزىسۇرۇ فاتىخىنى<u>ن</u> ـ الله الله المحران التحريم المحران المحران المحروب الله المحران المحروب ال (۱) عهد خارجی جو پیلے سے علوم ہو جیسے اکر بھٹ وہ مردجس کو تم ------(٢) عهد ذهنى - ايك غير عين فروجيسه أُ ذُنُحيل السَّوْقَ - بازارطً يعظى ايك بازار مي حاؤ -(٣) استغراق - تمام افراد - إنَّ الانسَانَ لَفِيْ نُحْسَرِ إِلَّا ٱلْذِينَ عُلَا اللَّهِ الْمَنْوا

و المراسان قصان من من مرجوسات المان من -به المن عبيد الريح لم حَيْرُ عَمِنَ الْمُؤاتَّةِ - مرد كي منس عورت كي منس (١٨) منس عبيد الريح لم حَيْرُ عَمِنَ الْمُؤاتَّةِ - مرد كي منس عورت كي منس ر ' ' بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لا ماستغراق ہے بیضے تما م حمدیں اللہ ہی کی ہیںا وبعض کہتے میں کہ لا جنس کیے بینے اس بیت حد چین احمد الدانجان ہی کیے <u>نئے ہ</u>ے جب خنس حد<sup>ر</sup> ماہیت حد<sup>،</sup> الله تعالی میں منحصر سے نودوسر كے كئے رباكيا ؛ لهذا بهاك لام منب، لام استغراق سي بھي زبادہ قوي ہوا۔ تحمث - مع يشكر، ولب وبي معف كيفظم، وله يعرف اختیاری چنر ریبو باغیامتیاری پریغمت کےمقابل موہایتہ ہو۔ جیسے مَلَ حُتْ ٱللَّهُ وَلَوْ عَلَيْ صَفَائِهُ مِي فِي مِنْ لَي تَعْرِفِ اس كَي آبرِ کی ۔ حد ۱۰ ۔ زبان سے کسی ختیاری کام پژننا وتعربی کرنا نیوا فیمت كے تقابل مویانہ ہو۔ جیسے تحیٰ دے زیان اعلیٰ طمارتے نکسیہ ویزنا وتجميل أقواله واعماله وجودع وسنخايه وشجاعته ووفاله میں نے زید کی تعریف کی اسس کے نسب وحسک کی ما کنر گی پر۔اورا قوال واعال كى خوبى ا درا وسكى عُرِدو سخاا ورشجاعت ووفاير ـ منٹ کر ینمت کے مقابل ہوتاہے گردل سے ازبان سے وست میا بعی ہوسکتا ہے مثلاً کسی نے تم کو کو نی چیزدی اور نمنے اس کے بعد اس کو

سلامکی بیسام مین سکرسی ہے۔ ليحرك معنى لخمال سعيدا موسع الرمتداء يرلام زمواو خرمر لام **بوتو خرمتدا مير منحصرادراس سيخاص موجائيگي - جيسے** زيد کھو القالغ*ر* زیدلی قائمے۔ قیام زیر کے ساتھ فاص اورائس می خصر ہے۔ اگر صرف متدايرلام مويا متداوخر دونول برلام موتومتدا خرمن تحصر موكى ألحيل لله حدُ اللَّهُ مِن مُنْحَصِرا وراس سيخاص مِنْج ـ صاحبوا فراعوركرو وحودآگرتها لاذانى وصعت بتوما -توتم سيهي دورنه بیوماً یکرنم سوسال بیلیکب تقے ؟ اورسوسال بعد*کب ر*بو کھے تکھا اوجو تو دوعد مول کے بیچ میں ہے لہذا وجود تہا رہے لئے ذاتی صفت نہیں جب ذا تى صفت نەببوا ، تونتها را دىجە د بالعرض بواتنا مىحالات ، تمام صفان مېۋى ئى ئىضبىل مېن جب تهارا وجودى بالعرض ہے، تو دوسرے كمالات مالذا كسطرح موسكتين لهذاتها محايد ومدائح ذات تقدُّ خدا وندى كے لئے بالڈا ا ورائس من منحصة بن حيودهو بل رات كاجا ند لاكار حك ومك وكللائے وكل حاننے والاخوسیمحقاہے۔ کہ یہ کا مرتعرات افراب مہاں تاب ہی کی ہے جونو تحشب سے اوراینی برتومنیا و البشس سے قر کومنور کیا ہے لیے قرا تودىي سياه روسے بوكسون وضوف كے وقت نظرا ماتھا۔ ل ـ واسطے ـ كے لئے۔ يه مي حرف جربے يهي وحب بے كالفظ اللہ كے،

ا ا آخرها کوزیرہے الله کے نفط کی تعین دیشہ مرالله کی تفسیری موجکی -رَبِّ درَبِّ مِی مِنْ ہِے ۔ رَبًّا میانا میروش کرنا مشے کواس کے کمال کی كُتِ الله ين صَدرت - يروردكار - ما كنه ولك يرجى اس كااطلاق کباجا آہے۔ ٹولاجا تاہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفات کے شعلق کیریجٹ پہلے آمکی ہے۔ کیھ میا ایک مجاتی صفات دوقسم کے ہوتے ہیں۔ (۱) انضامی (۲) انتزاعی-انصَمَامی، وه طنفت، جوخارج میں موصو مت کے وجود کے سواا یک فیٹم کا كروروعود ركهتى بيع جوموصوف سے وابت مرتباب میتنقل طورر المال جاسكما بصير دوارس فيدى سفيدى عارض موتى سير تودوار سفيد كهلاتى ہے سياہى لاخى موتى ہے، تو ديوارسياه كهلاتى ہے۔ انتراعی ـ وه صفت ، جوخارج میں وجود نہیں رکھتی ـ گرخارج میں موصوف اسصفت كانشاء اسطح واقع بتواسي كهاس سيصفت انتزاعميمي عاتى ہے عصبية آسمان سے اوپر بہونا ۔ اورزمین سے نیچے بہونا مجھا جا آ اہے وجدمين ذات حقه ب يعين فارح من بالذّات مرف خدائت فالميح اس كے سواجو كيے ہے العرض ہے۔ لہذا صفات آلمى سب انتزاعى من -نه خدائے تعالیٰ کے سوائے ہیں۔ نہ انضامی ہی کی طرح ہیں۔کیونکہ انضامی کو

ا! خارج میں وجو دِموصوتِ کےسواا یک شیخ کاصنعیف وجود تھیجے 'گرریتما ضرورہے۔ اس سے علوم ہوگریا، کہ صفات آئہی، منشا اور منتزع عنہ کے لحاظ سے عین وات میں اور بعدانتراع ، سمجھنے ہیں حداحدا مُجِیّ کے مضاور میں اور فرنیت کے مفاور۔النگر کے مفان سب سے حداثیں۔ جوان سب کا موصوت ہے۔اسی بات کواسس طرح میں کہتے میں کیصفات آئی لاعدین من اور لاغيس ـ

الله كيعِف اساء وجودى من اثباتى من جيئة حيًّا يَعِلَيمُ - قَالْهُ بعض عدمی وسلبی میں جن سے وات آئی کاعبوب مخلوقات سے باک<sup>تے</sup> ظ مِرْ مِوَا ہِدِ عِيدِ سُتَوْخَ - فَلَا وَشَ حَمَلَ - بِينا زغني لَيْ بعض صفائت رخفيقي اضافي هيں جيسے عَلِيمُ كہبے تووجودی وَقبيقِ صفتُ ِ مَرَاسِ كَوِمِعَلُومِ كَى طُونِ انعَافَتِ ونسبت بعبي بهوتي ہے بیعِن صفات اضارفی محض موتيم مسياً وَلُ وَالْحِوْرِ

التُّركِ نام كے ساتھ رب كى صفت اس لئے بيان كى كئى كەكبىن تم یہ تیجھوکہ پرا ہونے کے بعداب تم آزاد میں۔ حوجا ہتے ہیں کرتے ہیں۔ نہیں تم مب طرح بیدا ہونے میں اس کے محاج تھے'ا بھی ہرآن ہر حطنہ اسکی امرا دکتے۔اس کی برورشس کی طرف محتاج ہو یمہار سے صفات اس کھے کیالات کی طرف محملیم میں-اس دائمی ا مرا د کونفس رحمانی کہتے ہیں -

جرطرح حراغ روش رتها ہے ، تو ہرآن تیل امدا دکرتا ہے ' یشعلہ بظا ہڑھا نم نظرا نہیے، مگر خنیفہ ہران فنا ہونار متباہیے اور تیل ایک تازہ وعودعطاكة ابء الطيسبع ماسواالله فيام وتنها تنفيس الفرخاني سخ ما زه وهو دیاتے میں۔اس کو تجد دِامثال کہتے ہیں:-عَالِمَيْنَ \_ تامنهان - جمع عالم كي-عَالَمْ \_ ماسواالتد مخلوق - لنده خَاتَهْ ِ الْمُوسِّى - جِس سِنْحَمَّ ، بِعِنْ مِهِرَتْ اورخطَكُوْحَمَّ وَمَامِ كِنْ مِن ِ - قَالَبُ سَانِيا ِ جِس سِيمانيْ فِي نِاتِ اورالنَّا تَعْمِي - اسْخَرَ عَالَمُ جَهَاں ۔ فریعیہُ علم جس کی عدم ذاتی بیغورکرنے سے اللہ کی مفت كى طرف راستەنىللاپ ك برگ درخان سبرد رنظر موشیار مرور تقے دفر میت موفت وگا عَالَمْ كَيْ حِمِعِ عُوَالِهُ بِهِي سِبِي اورِعَالَمْ بْنَ بَهِي عَالَمْ بْنَ وَوَيْ لِعَقُولَ كَي جمع ہوتی ہے۔ ذوی لعقول کی ضبیلت کی وجہسے ان کوغالب نباکر حجم كَيْ كَيْ - ورته عالم انسان - عالم ملائكه - عالم حين - عالم حيوان -عالم نبات عالم حاورسي عالم يي بس-رَجُ الْعِلْمِيْنَ لِي كَلْمَامِ يَكُونَى بنده بمي بنده كارب بني

رئے اکھلوٹین کے تکتاہے کہ کوئی بندہ سی بندہ کارب ہیں ہے۔ چانہ اسٹورج ہوں یا حضرت غزیر و حضرت علیلی ہوں مرام جیدرجی میں ا

، المرشن عي المدرك بندس تقع -إس ك مخلوق تقع - اس كي طرف متماج تنف كسى زندے كوتھى بالنے والا كہتے ہوسے ہوٹ بارر بنا جا ہئے كدبيسب بالعرض ستبيرين فضفى رب ابك بى سينياس سنفلت نكرني سيني رَبِيْ وَرَبُ الْعِلْيِنَ - مِيراجي بروردگار اورتام جبالول كا بھي بروردگارالله بی ہے۔ ایک اور بات قابل با دواشت کے صفت کا پیغم حب حال وراستقبال کے معنی میں رہنائیے تواضافت نفطی ہوتی ہے۔ جومفيد تعر*لف نهيں ہو*تی - معرفه کی صفت ہو، تواسس برلام آ ماہيے جيسے زَيْلُ إِلْصَّارِبُ عُمْرِ عَرَكا مارنے والا زیدی ہے جب صفات کامینیکی زمانے سے قید نہیں ہوتا ۔ ملکہ دائی واشمراری رہاہے۔ تواضافتِ حقیقی موتى إن الله كالمورية والما المعالين والله كالمورية الم یرورش دائمی ہے سی زمانے <u>سے مقی</u>د نہیں۔ لہذا اس ریلام نہیں آباییں وه مفد تعربف اورائٹر کی صفت ہے۔ اَلْسَّمَٰنِ الدَّحِيْمِ - اِس بِيلِ كَي آيت بِينْ طامِركيا كَيا بِعَكَاللَّهُ تَعَا ربالعا کمین ہے ' ہرجیزکو، شخص کو، اس کے کمال ذاتی تک ہنچا آہے جس کی جیسی فطرت ہے وہی نمایاں تواہیے وتياب برايك كومكيم جس مرحبسی لماقت ہے اپنی اپنی قشمت ہے جوہو تاہے اچھاہے

گربه ترست كيا اصطراراً ہے وكيامجورًا ہے وجيداً فناب كے انرستاني نجارین کر افرناہے۔ با دل نکر کھیلیا ہے زمین بر رشاہے۔ نہ آ قیاب اس کا خلاف کرسکتا ہے۔ نہ با دل۔ بھرزمین درخت اور بودے اگاتی ہے۔ غلیمیا ہوما ہے۔ اورانسان کھا تاہے۔ گران میں سے کسی وعلم نہیں اراد ہنیں سب لينے لينے كام من صطوير . ب اختيار من نہيں اللہ لغا كے صفور ہا۔ بے اختیار نہیں۔ اس کی برورشس اس کے رحم عام ورحم خاص مینی ہے۔ یااس کومرف سماری عبلانی مقصود سے -اپنی فات کے فائدے کے لئے حو کام ہوا ہے ،اس کو غرض کہتے ہیں۔اور دوسروں **کو فیض** رسانی کے ق<sup>ایث</sup> کام کن رحم کا نقاضاً تمجماحا ناہے۔اللہ نعالی کامل وعمل ہے صداور بے نیاز اس کوسی **کی عاجت نہیں۔اس کے افعال مبنی برغوض نہیں** یسب کی نبا<sup>م</sup> اس کی رحانیت ورمیت برہے۔ اس کے رحم عام نے تہارے گئے تام ساب تام موادیداکردئے ہیں۔تماس سے فایڈہ حال کرنے کاطرتعیا ورقانون سیکھو۔اور نیئے نیئے قانون دربافت كروراكتنات كرور وهتمهار باعال ك تنائج عطاكر مي كوما بن نهين كرمًا حِياتِ دنيا كيمِناسب كام كرو، تواس كخيراً بعظا

فرمائيگا حيات اُخروي كے مناسب كام كرؤتواس كمنے تنائج ہي مطاكرے گا۔

ر ا تم ہاتھ رہا تھو دھریے بیٹھو۔ ایا ہیج نیکر رمبو۔ ناعلم سیکھونہ میٹر۔اور تمہا ہے ىمن على دىنرسكھيں۔على دمحنت كريں۔ تو وہ ٽورب العالمين ہے يسپ كا خداہے۔ ان کی محنت کا تمرہ عطا کرے گا۔ اورا بنی رحمیت سفیضیا کر بگا تنه خلوب بوجا دُكِ مِفلسر إ ور دليل بوكر رموك - اگرتمها راعقيده احيا نا زورورے کے بابند ہور تواس کا نتیجہ کم کو کل طے گا۔ آخرت میں سے گیا۔ ے کے گئے بھی تو کام کرو ۔ دنیا عالم اساب ہے۔ انٹدینے عفل دی ہے ۔ آ يبرشينين ان كوسكارنه محبو - الكيانية حن إغراض كے لئے ان كوساك سيخ انُ مِن الشَّتْعَالَ كُرو-هَلُ كَيْنَتُوكَيْ الَّذِينَ كَيْعَلِّمُونَ وَالَّذَنَّ كُلَّا يَعْلَمُونَ كياعالم وجابل دونوبرا برموكية بن الرَّزنيين - وَأَنْ لَيْسَ للَّانْسَان اْلَا مَالْسَعِيٰ وَاْنَّ سَعْمَةُ سُوْفَ مَرِيٰ - آومي كے لئے وہی ہے جبكي وہ کوشش کر ہاہے۔ بے شک آدمی اپنی سی و کوشش کے بنیے کو دیکھے گا مبراکروگے دیبا بھوگے میبا بودگے دیبا کا ٹوگے سے باتوں سے کمیا ہتوما ہے مسل سے ساری غرت ہے علم وعلى كى ونباست غفلت باعث ذلت ہے تم ندایا دیج بن کے رہو کام کروگر توت ہے المستىس اكاي حرکت من سررکت ہے باس کو پاس نہ کئے دو مروب ع بالمت سے

فلك بو بورات المرات والمئي المرات المرات المرات المرات والمرات والمئي المرات والمئي المرات والمؤلفة و

من قدرت وقوت ملحوظ ہے۔ يُومُّ ون جيسے يَومُ الجُمُّعَةِ عِمعِمُ ادن - يُومُ السَّبْتِ شَعْبُهُ السَّ يَوْيًا \_ وقت ـ زمانه لِصِيعُ كُلَّ يَوْمِ هُوَ فِي شَانِ وُمرِوتَ بَيْ سَانِ مِنْ -د . د نبی اطاعت به ندمیب وملت به جزاء - مدله - امک شخص عمر مرزوش اعتقاد اورنبک عمل ربایه و اورایک شخص تا معمر متبقتیده بهی تھا اور معمل بھی (ان حشرات الارض کیرے مکوٹروں، ماقرہ پرنستوں سے اورا کی عمل فاسدسے ہاراسوال نہیں۔ بھاراسوال انتہ کوخدا سیجھنے والوں سے ہیے) کیا یہ دونو برابرس الکی کھے داد وز باد بھی ہے۔ بے شک ہے قیامت آنے والی ہے۔ نیکو *ں کو خزائے نیک اور ٹروں کو خرائے مد*۔ مالاٹ کو مرالق<sup>ان</sup> اس *کو* تلانا بع لِيَغِزِيَ النَّانِي أَسَا وُ أَعِاعِلُوا وَيَغِزِيَ النَّهِ إِنَّ أَحْسَلُوا

بالخشنی - اکم برکارول کوان کے اعمال مرکی جزا دے اور تبکو کارول کوائی اعمال مرکی جزا دے اور تبکو کارول کوائی اعمال مدائی مائی کامعاوصند عطافه ای ۔ برفرخراء ۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جزا دے گا۔ جبیا کام کرد ولیا ہی جزا دے گا۔ جبیا کام کرد ولیا ہی مراد من ہے دائی میں مرک طبعوں کومبارک بادی ہے صیبیت زدول کو جنائے مرک کیا مید دلائی گئی ہے ۔ طالموں ناحی شناسول کواندارہے تخواہے ہے کیا مید دلائی گئی ہے ۔ طالموں ناحی شناسول کواندارہے تخواہے ہے

ولمجهوا الله حقوق اللهين معافى فرماسكما ہے مگر حقوق العباد ٹرى رى لام وهليمسيَّ نهمارك اعمال سه واقف ہے۔ قدير ہے ۔ تم كوجزاو سراميليّ ہے۔ وہ تقسطہے۔ عدل ہے میضعف ہے۔ غرموں عامروں کی فرماد شتہ وه ظالمول کو بغیر منرا دیئیے نہ حمیواٹ کا ۔ لیے حاکمو! لینے ماتحت لوگوں کیا الضاف ورثم سے کام لو غلطی تم سے بھی ہوتی ہے اور ووسروں سے بھی ا حيو في حيوني بانت يركرفنت ته كرد أبينه كان خدا كي م*ق رساني كرويا خر*يمها را بھی تو ایک مالک ہے۔ باوشاہ ہے۔اس سے صرفتم کی المیدر مکتنبو۔ لینے ماتحتوں سے ویسا ہی شلوک کرو ۔انٹورت العالمین ہے ۔رحم جرجم تَمْ يَهِي تُواسِسِ كِي صِفاتِ طِيعِيهِ كَامْطِهِرِنْهِ \_ وَكُلِيُّو إِنَّ بَطْتَ رَبِّكَ لَشَكِبُهِ تىرك بروردگارى مكوم رى سخت ب ـ 19

صاحبوا جهال الندتعالي رب العالمين سبعير رئمن ورجيم سبح ووالطقم وتها رهبي توہيخاس كي اطاعت كروراس كے اوامر ًا آمثيال كرو راس كي وانروار کرو ۔اس کی نافرما فی سے بچو۔اس کے قہرسے ڈرو را نشد رسول کی معبتُ کا وعا كرت ميو- توان كے احكام كے سامنے كردن سليم كا در . يسبح بت ب كىمجور بى كى مرضى كى خالفت اور بركا مى خالفت سە خداكو ئىتہارى غوض كىبارلى تى سىم خوالىي سىم نيازىلالى تى تى تى ووستوا المدتعالي كورهمل ورجيم سمجقة موسية شك وه رهمل وجيم بينكر وه مالک ورزاق بھی توہیے ۔ آپ کومعلوم ہے کہ غلاموں اورخا دمول کانفقہ أقاير واحب بتواسع جب الله مالك سيئة توه تمكورزق بينجائك وكما مِنْ ذَاتِهَ فِي ٱلاَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ وَذُقْهَا لِهِ بِي مِلْنِهُ وَلِكُوا مِنْكُمْ ولنككا رزق التدريب اسك وصبعاس فدراطينان وللفك با وجودتما سباب كواستعمال كريتے ہو۔اور استعمال كرنا چاہيئے بھى كيوكريي اللہ کامقصدہے۔ اس کا حکمہے ۔اسی طرح اس کے رحم کے تتی ہونے کے اساب همی تواستعمال کرو نیماز برطو و روز ہے رکھو۔ البیچے کا مرکرو رنبکتے وہ تھے۔ مصفت رحمٰن وبیم سے ملوک کرے گا۔ بیکیا ہے ؟ تورا سے کے لنے اُگے تو بڑھتے ہو۔ اور کھام دینے کے وقت پیچھے سٹھتے ہو۔ وَ مسَا قَلَارًا مِنْكُ حَتَّ قَلَادِ مِنْ مُنْ اللَّهُ كَي كِيهِ قدر مَه كَي اس كر رحم سف علط طيعي

فائدُه الطّانے كاراده ركھتے ہو - يا اپنى كا ہلى وآرا طلبى كاحيله كال يہيو-فرما نبردار رم بؤا وررح کے شخص تنو -لے علمائے متت! اسلا تعالیٰ کی تعلیم و تفہیم سے برم اور کسی رحیا ہے ۔ فرماً ناسیے بیں رب العالمین ہوں - رحمٰن ورخیم مول - مگر میں روزِ جزا کالگ يمى بوں يس بطيف طرنفيد سے قرآنا ہے۔آي بي فُولا لَهُ فَوَلاً لَيْناك موسٰی وہاروں! تم دونو فرعون سے نرم مات کرو۔ وَ حَادِ ُ لَهُ مُرا الَّتِيْ هِيَ أَحْسَنْ أن كواچيرطريقي سنصيحت كرو الرعل كرو - مقا بلدكرو-آب موسى وبارون علیههاات لامسے زیا دوا متٰہ کے پاس عزز نہیں میں ۔اورآپ کامخا *زعون سے زیا دہ کرش<sup>ا</sup>ن ہیں۔ بذتر نہیں کیس زمی سے نصیحت کرو۔ دلکش* طرىقىيەت نېلىغ كرو - يەنو آرۇ كفرو شرك كىيول بنے ہوسے ہوجى كو دكھو كانر ورضتی ونرمی بہم درباست ببورگ زن کہ فضا دوم ہم نیوا ایندجب بمسب کا پرورد گارہے ۔ مالک ہے ۔ خرا وہزا دینے والا توکس کے حکم کے مطابق ؛ لینے احکام کے مطابق۔ ان احکام کے مطابق حج اس نے رسول کے توسط سے ہم مک پہنچے ہیں۔ اسلام تمام ممالک تمام زمانوں کے لئے ہے۔ اسلام خاتم البنین کا دین ہے چوکھی خسوخ نہ ہوگا۔ دمانوں کے لئے ہے۔ اسلام خاتم البنین کا دین ہے چوکھی خسوخ نہ ہوگا۔ اسلامين إنِ أَنْ كُنْ لُولِيَّا لِللهِ لِيهِ مِنْ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

وَمَنْ لَمْ مَعْكُمْ مَا أَنْ لَاللَّهُ فَإِنَّ لَيْكُ فَوْلِيكَ هُمُ أَلْفَا سِقُوْنَ عِرِالِ كَام كيمطابق بجن كواللّه نيا آمارا ہے حكم نه ديں وہ تو برحين - فاسق- بدكاري ايك وركبه به قاُ ولَرُكُ هُمُ الظَّالِمُوَّنَ وه توظالَم بن الكِ اورطَهمَ عَلَم الكِ اورطَهمَ عَلَم اللَّهُ ال فَاوُ لِيُلِكَ هُمُ مُ الْكَافِقُ وَنَ - وه تودين اسلام - رسُول برحَي بي كَصِنكم،

مسلم کم آئی میں ایسا حکوا ہواہے کہ بے حکم سنسرع کوئی حرکت نہار كرسكما كيابات كرسكتاب إنهن غيبت نهين كرسكتا حِبُوط نهد يواسكتا كلمات كفرنبين كبسكما كياكه كهاسكماسي ونبس وحا ورحرا مرفية كَنْ بِين ان كونبين كهاسكتام عمولي كهانا - ياني رمضان شريف كهدن جب تک مغرب نہ ہوجا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نیر بی سکتا ہے غرفز کہ سلما

كا مِفْ نَحْتِ تَنْرِعِ مَتِينَ بِوَمَا ہِے۔ إِنَّ صَلُوتِيْ وَنُسُكِيْ وَتَحْيَا بِيُ وَمَاتِيْ

يِتْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ـــ

جیناتری گلیس مزاتری گلیس موت وحيات ميرى دونوت كيس كيا بهندومسلمان مكرايك مهندوستهاني مشترك قوم نباسكتين نهبر ہرگر نہیں ۔ بدنظر سراکٹریت کا دا مہے جس نا دا ن سلمان یا قوم فروش نظام كويها نستهيں - ذرايه توسمجو-كة وم كي حومت افراد پرريتي ہے۔ افراد كي اب ومال سب قوم كى ملك رمتى ہے . جو تكم دے واجب التخميل ـ افرا د جبعاً دميو كي

مجلس کئین وقوانین کے لئے ۔اورمحلب تورائے تی کے لئے اتفاب کرتین پ اخلّا فی سائل میں دست شماری ہوتی ہے۔ اکثریت پراحکا مردئے جاتئے *ی* مسلمان بعلا إن ألحيكمو إلا ويله كامان والا حكم خداك خلات مي كا حکمک ان سکتاہے۔نہ خدا سندوستمانی، ندسلمان سندوشانی سے چین وعرب ہمارا ، مہندوتنا نہارا (اقبال) مسلم بیں ہم وطن سیئے سارا جہاں مارا وسلمان عرب خدا كابوبات منظم بوجائ توبيت طرى اجماعي توت! وغطيم قوميت ركھناہے ۔ گرا فسوسل! موجودہ سلما يوں نے نہ خود کوسمجھا نڈاسلام کو۔اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خلافت آہی کے مدعیٰ می<u>ل کے ب</u>جاری<sup>ں</sup> کی نُوجاکر رہے مہں! ورگاؤٹوز کائے کا موت بینے والے سے ہول کھا رہے ہیں ۔ان کے ہر حکم کی تمیل کرنے کے لئے تیا ر۔ نہ دین سے غرض ۔نہ خادرول مُصطلب منه وكان حَقًّا عَلَيْنَا نَصْمُ الْمُومِنِيْنَ يرايان من كُومِنْ فِئَةِ قَلْيُلَةً عَلَيْتُ فِئَةً كَتِنْيُرَةً وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ يُرَاطِينِانِ لِينِا صُهَنَ عَلَيْهِ وَالدِّ لَّذُ وَأَلمُ لَكُنَّةٌ وَمَا قُوابِغَضَبِ مِنَ اللهِ الري ذلت وا فاکسس کی مار ماری گئی اور ڈو تی غضنٹ خدا ہو ہے ۔

البَّاكَ نَعْبُلُ مِهِ النَّاكَ الْعَبْلُ مِهِ النَّاكِ الْعَنْسَتَعَيْنَ إِنَّا اِهَ رَجِدُو - نَعْبُلُ مِهِ عِبَادِتُ كُرِيتِينِ رَبِيتِ مَنْ كَرِيتِينِ وَجِينِ

نَنْمَتَغِيبُنْ ـ بم مدوطلبَ *كرية مين -* ما وه عوَنْن به مدو - اس كامصَد (سُتِعَاً ہے۔باباستفعال سے ہے۔اس کی خاصیت ملب ہے عبار کا انہائی عاجزى - طَرِيْقِ مُحَبَّلُ - بِإِمَال استهد وه راسته مِي رِلُوك بَتْرَث عِلته وں ۔ اِیّاک کی تقدیم سے صرکے منے پیدا ہوسے یعفے ہم تری ہی بندگی كرتهمي - تيري عاعبادت كرتيمي اورتجفي سے مدوطلب كرانيميں -يبلياس يغوركرو كرعبها ودب مندا ومنده رواجب ومكن كي عَيْقت كيا ہے ؟ اوران مِي ربط كيا ہے ؟ اور ثمرك وكفر كي تحقيق كيا ہے؟ كياكفرونرك عقيد سيتعلق من ياعل سے ؟ جوبات بجيد آتى ہے بينے (۱) واجب الوجوُّد يتى تعالى جب كا وجو و ضرورى سے ادر عدم غير كن ـ (٢) ممتنغ حين كاعدم ضروري سبيعً اوراس كا موجود يونا نامكن ليد جيب تشریک خدا کا بیدا ہونا ۔اور جزء کا کل سے بڑا ہونا محال ہے نیومکن ہے تنہ ہے (۳) مكن كاموجود مونا ضرورى نهيس يگرنه مونا بھي فريزميں أَرْمَكن موجودُ موجلئے تب بھی کونی محال لازم نہ ایسے ۔ اللہ کے سواختنی خیرس میں سب مكن بس مكن كا وجود بالدّات نهيل الرَّمكن كے لئے وجود بالذّات بوتا، تو كبهى اس سے مجدا ندېرونا ـ كيونكه وات سے واتيات ولوازم دات كبيم ضفك ْ وحدانهين موت \_مگرم مكن سے پہلے تو عدم اور مبدعد م مواماً ہے ۔ ہی وجہ کے

۲۱۰ مکن لینے وجو دمیں داجب کا متحاج مہد تاہے جب بکن کے لئے وجو دہی ضروری نېيى-بالذان نېيى- واجب تعالىٰ كا ديا يواسب*ے، توا دركونسى چېرېيے* جواس<sup>م</sup>ے کئے بالذات ہوگی ۔ ہاں عدم تو ممکن کے لئے بالذّات ہے یہی عدم بالّذات احتیاج بالذّات ۔ بندگی کامرجع اور وجود بالذّات ۔اشنغناءِ مالِذّات واجب

ترک کیاہے ؛ اللہ کے صفاتِ خاصّہ کوکسی نبدے میں موجَّو ماننا۔ اور كفركميا ہے ؟ اللہ كے صفاتِ خاصّہ سے انتخار - يا خود خدائے تعالى ہے كو

اب ذرااس بريمبي غوركرو - كرمكن بين بيموجو ده صفات كئے كہاں؟ وجودی صفات، واجب تغالی سے حامل ہوسے ہیں جو منبع وجوُدہیے ۔اور عدمى صفات ، خود زات مكن سے سمھے كئے - ہم ركس كى حيات وعلم كاليوم ؟ ساعت وبصارت کس کی ہے ؟ قدرت کس کی ہے ؟ اراوہ کہاں سے آیا ؟ واجب تعالىٰ سے يتفايق مكنات بومعلومات *آئى من مارچ ميں وجودي* علِم آتی مین مابت میں ۔ ان رجس اسراکہی کی تحلی ہوتی ہیے ، وہی آئینہ حقیقت مکن سے ظاہر ہوتی ہے۔خدائے تعالیٰ کے کونسے صفات ہم میں وجو دہیتن اورکن سے ہم موصوف نہیں جیات ہم میں ہے علم ہم میں ہے ۔ سر نہ جیار ا ه كونسى شئے بيمنين و محبير الكظلسات كا تبلا بول بي مرتيبيني

کیا پیژنرک ہے ؟ نہیں ۔ شمرک نہیں۔ شرک اس دقت ہوتا کرکھا صفت کومکن میں بالڈات مانتے جس کی اصل عدم ہو۔اس کے دونو ہاتھ خالی یع تہ دامنِ از کھاآرم کہ جامہ ندارم ہمارے یاں مکن مرآن ، مرحظ فنا ہو اجا اب اولیس حانی ا وجو دِطلَى يا وحود بالعرض عطافوا ماجامات بي كيونكه ندائه تعالى سكاقوم سب کا قیام اسی برہے۔ یہنب کہ خدانے بداکیا۔ اب سے مختاریں۔ مَ زاومِن - بنده كيات عُن بالذات ركه كا- أَلْعَنْ كَا وَمَا مَلَكَتْ مَكَا لَا للوكالة في ع جو كيوب ورا قاكا كيم في نبس بند كا عونا وان غير خداكو ایک آن کے لئے اکسی ایک اورس بھی ، خدا کا غیر مختلج جانتا ہے اوراس کو كسى وجودى صفت سے بالذات موصوف محتما ہے وریے شک ترکز کر ملہے۔ بت برست مرکام کے لئے ایک دیونا مانتے تھے جب ان سے کہاگیا کہ ایک ہی خدا قادر طلق ہے۔ فلاق ہے ۔رزّاق ہے ۔محی وممیت ہے۔ توانفون نعكها وأَجَعَل ألالِحِلة والها قراحِمَا إِنَّ هٰذَا سَنْتُجُ عَجَّا کیا تا مروبیا وُل کوایک بی کردیا ہے۔ بیروغجیب بات ہے -الهاں تندیقالی کے ہاتھ میں سب مجھ ہے۔ وہاں کس نظاہر ا ساب بھی لگاہ سے میں۔اور باطنی اساب بھی۔اساب کا ترکنے کرنا۔ ان کو ستعال رناشر كنيس أباب كوموز بالذات ماننا مثرك ب يعبن ما ويرت ما

1.5 زندوں کورب، رّزاق وممیت شمھنے کو ترک نہیں سمجتے ہیں شمرک ہے تو زند<sup>ہ</sup> مروه سب سے ہے۔ خدا کے لئے بالذات اور بندوں کے لئے بالعرض مبت ووتو ترک نہیں۔ یہ نسبت واپنا دمجازی ہے معمولی صیبت میں انگریزو<sup>ں</sup> ہندوں سے مدهلب کرتے پھرنا۔ آمین بالجبر درفع بین وغیرہ ، فیرواجہا كے لئے لڑنا۔ اورغیر سلم حکام کی عدالتوں میں وا د فریاد کرتے ہنجنیا نیمر سلوکیلو سے مدوطلب کرنا ۔ اور کھولے نہیں سکا ناکہ ہمنے زندوں سے مدوطلب کی۔ نه كه مروون سے كيا مردون سے ترك ناجائز اور زندون سے جائز ہے۔ كيان ن مرتبى مال ونياكو ويحقاب ين ندان كي سنتاب وحديث میں ہے۔ قبروں کے یکس عاوُ تو اکسَّلا مُرعَلَيْكُورَ مَا اَهْلَ الْفُنْوَيْمُ كُهو-مردے دیکھتے سنتے نہیں میں ، توسلام کیوں کیا گیا ؟ کیا دور کے ارواح کو خاطے کریں تو شرک نہیں ہوتا ؟ غیب کی بات ماننا تواشد کی صفت ہے شیطان بھی توتا ملوگوں کے دل کی بات جانتاہے بنوا مشترق میں موں با مغرب من منز دیک بوں بادوریٹیطان کاعنیب کی بات ماننا قرآن وصد سے نابت ہے اچھا جب عنب کی مابنی جا نناخا متہ آئی ہوا تو کیا پر سطا سي مرك جائزم و فعود والله والله والله والما كام طلق م عام ب باللام بندول كاكام فِقَوةِ الله ي رباذن الشيام اوه ومعى نهايت كمرة بندون كوعنب كاجوعلم يؤماس ووجنب إضافي سيمطلق علم غيب اللهر

۲۷ کے ساتھ خاص ہے ۔ا شکوا تنا جیٹواکیوں مجھ رکھا ۔ کہ فرسے میں دوسر کتے آج کل ہرروحاتی کا مسے پربے روح موضوعلم عنی سے ڈراکررو ریسر سر سا مِي -لبذاكس كي تعلق المي مجتمعيق كرلينا عابتها بول -علم غیب مرب اضافی ہئے علم اورغیب سے ہم پیلے العیس کی تحقیق کریں گے ۔ علم مے مین جاننا ۔ ظاہرہے کہ جس کا وجود بالڈات ہے۔ یعنے واحب تعالى السركاعلى بالذات سيدا ورص كا وجود بالعرض سيديين ، مكن ومخلوق اس كاعلم على بالعرض بي سب أننا ماننے كے بعد ترك كوسو<sup>ل</sup> دور موكيا عاميني هي بوالب يعضمعلوم ديهي بوئي جنربوقي ب علمساعي بھی ہونا ہے لینے کسی نے اس سے کہا اوراٹ نے سنا عالم نقی بھی ہوتا ؟ تعلیدی می موناہیے۔اب رہ کیا غیب اسٹرے کے اطسے تولوئی شیخیب تعلیدی میں موناہیے۔اب رہ کیا غیب اسٹرے کے اطسے تولوئی شیخیب ہنیں۔ غیر مطلق ج کسی مندے کو معلوم ہی نہیں ہوسکتا ۔ صبیح قیت و کنہ وماہریت حق عل وعلا کراس کاعلم دائر البشری سے خارج ہیے۔ بندہ غریب راوگن داینی پی تقیت نهین جان کلتا به توامله کی تیقت کیا جانے گانی<sup>ت</sup>

ا مهاجه امسلمانو کوکا فرکینے میں تم کو مرد ملتاہے تم فوارہ شرک و کیفیر کس بند ہوسے جو ملی خین ازاد می خیزد و براو می ریزد اب رق

۰۸ ۲ لم عنیباضا فی ٔ ده تو ہو ماہی ہے۔ایک چنرکوا کیشیخض دیجھاہے، و درانہیں وكلمآ ميعلم عنب اضافي نبسب توكيرك إبسه وكيموا علم نيب قي تمريب دا ) عنه مطلق توخداسی کویسے اوریس (۲) بعض علم عنب المبیا دکو دیاجا آپ عَالِمُوالْعَيْثِ فَلاَ يُطْهُرُ عَلَىٰ غَيْمِهِ أَحَلاً لِلَّا مَنِ الْرَفْطِي مِنْ رَّسُولِهِ - وه عالمالغیب ہے۔لینے عیب کوظا مرنہ س کرنا گراینے رگزندہ رسول پراس الك على غيب مسلمان كوبيونا جاسيئے جس وعلى غيب ننبس، وه كا فرہے سلما ئیں۔اللہ *وشتے جبت روز خ*یسلما*ن کی تعریف سے ۔*یوم بوٹ لَّغَيْبِ بِنِعِيسِلما بَعْنِبِ كَاعِلْمِ رَكِمَّا سِيقِينِ رَكُمَّا إِنْ كُفَتَاءٍ ﴿ کیا ارواح طبیہ سے بات حیات ممکن ہے یائے سک ممکن ہے میواج تربي بن صرت بيب خداصلي الله عليه والم نيا وسي ملا قات كي إلى ا مامت کی ۱ نبیا میں سے حضرت کے احداد نے نعبہ الولد اور دو ریے نبیا فے نعبہالانے کہا ۔موسی نے بچاس نازوں کی تحفیف میں حضرت جبیہ خیا کو متوره دیا مدد دی اور صرت نے مدوحال کی۔ کسی مزرگ کوریکہنا ۔ کہآپ میری سازی اچھی کر دیکئے یا اولاد دیکئے

تسى بزرگ کوریکہنا کہ آپ میری بیاری اچھی کر دیج یا اولاد ویج بی میری بیاری اچھی کر دیج یا اولاد ویج بی میری بیاری اچھی کر دیج یا اولاد وینا اور کی است نا صدفه بی جے بی ہرا کی جود صفت ، بالذات اللہ کے لئے ہے اور مجازی نسبت اسباب کی طرف کی جاتی ہے میں اور دواکی طرف کی جاتی ہے جر بیل جالیات لام نے کہا شفا کی نسبت واکٹرو مکیم اور دواکی طرف کی جاتی ہے جر بیل جالیات لام نے کہا

۲۹ كِ هَبِ لِلَّهِ عَلاَمًا زُكِيّاً لِهِ صَعِيمٍ لِمِينَ مَهَارِ سِي إِس سِلْحَاً مَا مُون لدس تمكواك لزكادول برقرآن شريف من الله تعالى صفرت عيسي كي نسبت فرواً المنهِ وَإِذْ تَخُلُقُ مِن الطِّين لَهِ يُنَاوُ الطَّيْرُ فَتَنْفَخُ فِيمًا فَتَكُونُ طَيْرًا باذُناللهٔ اورجب تم نباتے ہومٹی کیجڑے شل ریندے کی صورت کے بھرتم اس میں بھوشکتے ہو۔ کیروہ زندہ ہوجا تاہیے الندکے عکم سے۔ تکو والا مک کا وَالْاَ بُرْضُ وَنَحْنِي أَلْمُوتِيٰ يِإِذْ نِ اللّهِ يَمْ شَفَا ويَتِكِ جِبُكًا كُرِ دَيْتُهِ مِو -ما درزا دناینا اورگوُر ی کو، اور مردوں کو زننه مردستے ہویا ذن انتدان تما م*رمقامات میں* باڈ ن اللہ کی *قیانسبت مجازی کوظا مرکرتی ہے نیسبر مجازی* سے بھی ترک ہوجائے تو بات کرناد شوار موجائے ۔ كيا يزرگوں كے نا مربر فاتحہ ديكر كھا ناكھلانا - جا وروں كو كہناكہ م فل*اں كاہے : ترك ور* مَا أُهِلَّ بِهِ لِعَنْدِ اللهِ مِن وَخَلَهُ مِن وَخَلَهُمِ ـ اضافت ونسبت ا د فی تعلق سے علی ہو تی ہے ۔ دیکھور تم کہتے ہو

به ام معد کاکنوال ہے ۔ دیکھو۔اس سے امیر بھی یانی پیتے تھے اور عزمیہ کھی مَا أَهِلَ بِهِ لِعَنُواللهِ وَمَت فِي كَ لِيُهِ مِنَ الذِي بَاسِمُ اللهت وَأَلْعُزِى كَمِيْتِ تِنْ مِن السي مِن الله عند الذي بالسِّير الله وَاللهُ وَاللهُ الْدِرِّ قَا يَمُكِياً كِيا - مِنَارِي وَسَلِمِيلِ بِعِبَاسِ سِيمُ وَي سِيْحُكُوا لِيَّفِ نبى كريم بل مناعليه والمركع ماس حالفرروا يهرعوض كميا ميرى ببن ف نذر كلفي کہ وہ چچکرے گی۔وہ مرکبی ہے (بینے بغیر چے کئے ) توحضرت بنی مالی تندیکی م نے فروا یا۔ اگراس پر قرض ہوتا۔ توکیا تم اداکرتے ؟ عرض کیا۔ جی ہاں۔ قرایا اللّٰه كا قرض اواكرو ـ وه زيامة تحق ہے كدا واكيا حائے مسلمىں تركيدہ سے مروی ہے۔کہا میں نبی صلی اللہ علیہ و کم کے ماس منطقام واتھا۔ ایک عورت آپ کی خدمت میں آئی میمراس نے عرض کیا ۔ یارسول مندا میں نے اپنی مار کو أكي لؤندي تقى ان كالتقال موكبا حضرت نے فرما یا یتھا را احرواجب ہوگیا ا وراس لوزشی کومیراث نے تم بروائیس کر دیا ۔اسس عورت نے عرصٰ کیا ۔ یا بسول شد! ان برانک ما ه کے روزے واحب تھے کیا میں ان کی طرف روزئ رکھوں ؟ فرمایا ان کی طرف سے روزے رکھو عرصٰ کیا ۔انھوں نبهی جخنهس کیاتھا۔ کیامیںان کی طرف سے جج کروں ؟ فرمایا ان کی طرف سسے چگرو ۔

ا بيدال نَّداب درست همي مو، توسامنے رکھ کرفا تعربُر یصنے کاکیا ہے ؟

كُفانا سائين رَهُ كُرُفانتي رَفِي رَفِينا بِعِي دِرست بُوتُوايكِ بِي قَسْمِ كَاكُمانا بار باريكاف كيا من طا برب كه حَدِّر الاُموْدِ إِذْ وَمُها يَهِ بَهِ بِينِ امور وه حبس بي ميشيكي بوت كرار مهو - مدا ومت بهو-

اموروة حبس مين ميني مويكرار مو مراومت بهو المرسورة حبس مين ميني موي كرار مو مراومت بهو المرسول الشرايا عنوف الميار نامي كيا ناجائز نهي يركن نهين المرتبي المنافي على المنافي على المنافي على المنافي عند المنافي عند المنافي عند المنافي عند المنافي المنافي

اس دعاكوصحا به نے خود بڑھا اور دوسروں كواس كى تعليم دى -ديكھو! التحيات مِن السّلا مُرعَلَيْكُ ! بَيُّ اللّبُّي صنبي لِيلَّهُ عليه وسلم سنتخاطب كيا جا بائے نيراس بات برسمي غوركرو - كەنفطاكے نيچ منعے اور منے كے ساتھ مصداق ذہن میں آجا ناہیے ہیں صراط الّیٰ نیزی انعمات علیہ ہے قت رسول الله نعلی الله علیہ وسلم كے تعسور كا ذہن ا

۳۲ آجا ناجواس کے فرواعلیٰ اور بہترین صداق ہں ، ایک طبعی بات ہے۔ ا وُمدعیان توحید! تم یا رسول الثر تجار نے کو اور حضرت کے اس کا علم رکھنے کو کفراور ژرک اورکیا کیا سمجتے ہو سنو را ٹند تعالیٰ کیا فرما تا ہے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِلًا قَمْبَشِّلً وَنَذِيْرًا وَنَذِيرًا مِرْورِهِم فَي مَكُوشًا مِرْكُواه ا وزع شخبری دینے والا اور ڈرانے دا لا نباکر جمیحا بشا مدد کھتا ہے۔لہذا حضر ہمار تیفصیلی عالات دیکھتے ہیں ۔ دئیھو! سنی سنا ٹی شہا وت درست نہیں۔ حب اس شا مدحا ضربوتو فرغ کی شها دیش محمے نہیں -لَقَدُ جَا ۚ وَكُورَسُولٌ مِنْ ٱنْفُسَكُمْ عَزِيْنٌ عَلَيْهِ مَا عَن تُمُ عَو تميں سے ایک ایسارٹیول آباہے جس پر وہ تمام جزیں جو تم کو تکلیف دہیں وشوارگزرتی میں یعب کک حضرت ہمارے حال سے واقف نہوں سمارے تتليفات ان تركبون كريث تى گزرننگى حصزت غوث الاغطر منح مديث روايت كرتيب الايشاك أَحَدُ كُوْبِشَوْكَة إِلاَّهُ وَاجِدُ ٱلْمُهَا بَهِا بِ یاؤں میں کا بٹا نہیں جفتیا مگراکس کا در دمیر محسوس کر ماہوں یعبض احادیث سي ب أنَامِن نؤُرِاللهِ وَمُكُلِّ سُكِي مِن نُوُدِي سِلسَك نور ( وجود ) سے بہل اور مرشنے میر سے نور ( وحود ) سے صحیح حدیث میں ہے۔ الله يُعْطِي وَأَمَا قَادِيهُ عِرالله وتيابِ اورمين تشيم كرنے والا ہوں يم كو جو کے اللہ ہے، واسم (سلی الله علیه سلم) کے اقد سے ملتا ہے ابن تی کتاب

عُلِ البيوم والليلاء ' ميں دوروايتيں بيان كرتے ميں عبدانشدن محركے يرس جيونتيال عركري فتين معيغه بيرموند ويكفه تقيدان سيرسي ننح كهاامجيوب ترینتی فس کوئیارو۔انفوں نے یا ھے کا لا ایکاراا ورکھڑے ہوکر چلنے لگے یہی عال عبدالمنه عروين العاص كاموا ما مفول في ياهيك كانغره ما را ورايس ہو گئے جیسے پیرسے بندھی سی گھل گئی ہور کنزانعمال مسندع میں ایک بطیمی *مدیث ہے اس مں ہے* فقال عُمَانِوُ السَّلا مُ عَلَيْكَ مَا رَسُولَ اللهِ-السَّلاَ مُعَلَيْكَ يَا أَبَا بَكُنْ مَاذَا لَقَيْتُ بَعُلَّمُكًا - يَارِسُولَ لِنَّلَابِ مِ سلام باا با كراأب رسلام ميسفاب دونون كے بعد كيا كيا ستبس الفائيل يصوبصبين مرحزت لسهمروى يسيرآب نيراش فض كيمتعلق جوراه كم تشته موفرما يا كريجارك- أعِنْنُوني كَاعِبَا دَا للهِ مِلْ الْحِيارِ تم مرى مددكرور سم كوالشر كاجبيب أحث النّاس سيم يم كارتيض ما هيك الا -ممراه كم كشته من سم كارت من أعِنْيُونِيْ يَاعِبُا دِاللهِ ـ يَا خُوْرِثُ مِيَا خُواجَهِم - بَانفتشدنِل مِيامِروي - ياشا ذلي بهاري مدورو شفاء فاضی عیان میں ہے۔ابن *عرصٰی ا* منہ کولوگوں نے وبجها كهنبررجها رشول تتصليا متعليهو لم بنطيقت تصراس رابنا يه مِرْكًا م موحد إِنَّمَا أَنَا كَتِنْ مُتِلِّكُمْ (مِن تَعَار مِينَ مُا رَبِينَ مُون)

کو لئے لئے پیرتے میں را ورا سی کے ساتھ کیوسٹی اِلیج کے سے (مجھے وحی ہوتی ہے ندا کا مغیر موں) اس بر ذرامی تو حبنیں کرتے رایک ما بالاشتراک ہواہے دو حزوں من مشترک جزیوتی ہے۔ ایک ما سالا مبیان ہوا ہے جس سے فوق كافصار واب كاكده مي اورتمس وجورت حميت منواحاً حياة مِشْتَرُنْهِنِ - مُرْتِهِا إِامْمَازُونْفُوقْ تُوعْقُلُ وَنَهِم ﷺ مِنْ عِيسَاتُهُالِ اورئتهار مع مل نسانيت مشترك اوراسلام ما بالانتيا أيست الشي سرح تتهار ب من وررشول خدامن ما به الاشتراك انساسيت اوره به الامتياز دي آتی ہے معلوم سے ۔اس ما رالا تنتراک کوکون بهان کرستے تھے اوجول اور ووركفار-مسالط فالرسول عَلَّ الْكُلُولُ السَّلْعَا مُومِينِي لِلْهِ السَّعَا مُرومِينِي لِلْهِ الْحَل (اس رسول مرك ب كما ما كا تا ب يعذ بار طي مع اورا زارون ب يحرّاب مع بعلى المعالم ) اور ما بالانتها زركس كي توحدونطر عني صدّواكمرّ فاروق عظم عز ذى التورين منظر العجائرية كي أي العون نع أَنَا كَبَنْتُ وَ مِتْلُكَ كِما - يَاكُنْتُ عَنْدَة وَخَادِمَةُ اور وَيُحِكُ أَنَاعُنُكُ مِنْ عَبِيْنِ هُجُنِّلَ مِي مِنْ عِنْ الشِّيْ كَمْنُمَّا تَكُرُ الْمُتُ عِنْكُرِيْ يُطْعِمْنِي وَكَيْسْقِيْنِي (م*ن تَهَارَيْطِي نَهِين مُون مِن لِيغَارِ بَج*ُ ياس يتها بيون. وه مجه كعلا ماست لل مُلا تَدْفَعَيْ اَصْوَا تَكُوْفُوفَ صَوْمِةِ النَّبَى (سِغِمِرِي *آواز يراني آواد المبندنركرو) لا تَجْعَلُ* وَلا عَاءَالَرْسُ

MA

كُنْ عَاءِ نَعْفَدُ لَمْ نَعِفَمُ أَدِيغِيرُوا بِيا مُراوصِيا بَهارِ سِيمَ كابعِنُ المِينَ كَابعِنُ المِينَ عَم بعض وَبِكا رَاحَةٍ عَادَهُ وَمِهِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِينَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمُعنِيلِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

سُلِيا إِنَّالَتُ نَعْبُهُ مَهُمُ الدور عِرِعب الرسُول عِلَين عِلامُولَ فَلا مُولَى فَلا مُولَى فَلا مُولَى فَلا مُلِينَ فَلا مُصَافِحَ فَي مِي الرَّسُول عِلَيْنِ الْمُحَبِّ فَلا مُصَافِحَ فَي مِي الرَّسِيلُ فَي مَا اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ا بخلوق سيرشك سباشد كي خلوق من يكوني سي كانده و مغلوق من يكوني سي كانبده و مغلوق من يكوني سي كانبده و مغلوق من يكرمسلمان مصلوق من وظون اور تحفير ترجيب سايان ثالب المواندس - الما هارندس -

ر ( ) ملوک مقلام برکوه راس کی طلست بھی کوئی عبدالرسولینیں پیشرف توحفرت بلال نکے حصیمیں تھا ۔ ہماری آزادی بلال رضی کشھنہ کی ملامی پرقوبان مسلام ارتی مت میں اس فلامی کی عزت کہال ؟ (۳) مطبع وفرا نیردار رسول را بیا توشخص کو مونا جا ہیئے ۔

٣٦ فاروق غطم خطر خطر مناور من من من كُنْتُ عَيْلَ لا وحَادِمَهُ ـُــُ سُ إيك يودى سفراتيس وَيَحِكَ أَنَا عَنْ لُ مِنْ عَلَى عَلَى الْأَعَنِ لَهُ مِنْ عَلَى الْمُحِكَّلُ پریافسوس سیے بی<sub>ن</sub> غلامان مخریس سیے ایک غلام مربول - و ب<u>کھو مح</u>صلی امتند عليمه وسلم كى غلامى يرفاروق عظمة ومنط العجابية كوما أسبيئا ورتماس كوكفرو ، درشس منیت خاک بربراه غراسه كاعمادت نزك ميئه مالتغظيم بالتعز دوكا وتوقي ولا تاكم مُرْتُعظِيمُ وَتُوقَرَّرُهِ - وَاحْفِضْ لَهُ مُاجِنَاحُ النَّالِ مِنَ الرَّحَةِ مِن ما يعلَ لِنَا الماعت كا بازو حمكا وُيست كرو فَهُوا لسيت كفريتهارك مردارك لفانظو كطس بوجا وعبادت توعلى ميئ كروه بالذات كالات كاما إن مجعك الوسيت وكسي مرحال محبك أنتها تبطي كرناهي عبادت دل كافعل ب اعتقادي ات ب سيده غوالله كواسلام حرام کر دیاگیاہیے۔ برگزا کبسی کو سجدہ نہیں ہوسکتیا ۔ نہ سجدہ عبادت پر بھلیمی رسول سنصلى شدعليه والمرني فرما ياب أكريس بحده كي اجازت ديبا توحورووں کو حکم دنیا کہ لیننے فاوندوں کو سجدہ کریں بطا ہرہے ، کرجب حضر سے فع

سعده بهبی ایا ساسی ما نعت کردی تو دو سراکیو کرسجده کے سکتا ہے۔ گریم کہنا کہ سعدہ طابقا شرک بیخ درست بنیں ۔آ دھلالٹلا مکے لئے فرشتوں کو سجدہ کاحکم دیا گیا تھا ۔ گیا شرک کاحکم دیا گیا تھا ؟ کیا شرک ڈرنے کی دجہ ابلیس مرد و دیموا ؟ کیا بیقو بطال سلام وران کے فرزندوں نے دیسے علیا لسلام سعدہ کیا تھا ، تو کیا شرک کیا تھا ؟ شرک ہزمانے میں منع کر دبا جب میں شرک واقع بونے کا احتمال ہے ۔

ابغیرالندکوسجدہ ہرگز درست نہیں میمنوع ہے حرام ہے توکھ عاصی ً۔ تربيها دركهو كرايان عي دل كاكام بين يا دل كي صفت بينا أو رثبك وكفر بهي دل كا كام با وسكي مفت سے فيرور ترك سيري اور فطنة نثرك سيم ي بجو \_ ىرىپ كا مەلسىمنىغ كرۇ گرستىچىكى - حابل جهالت كريسے توعا كم كوجهالت مناسىنېپى -كبالدورت بوسي اور قدم يوسي توركوع اور يحود سيامشا يه بيني وافهاس: سنت کو حرام کهنا، توآب ہی کومبارک راتنی بڑی حراکت آپ ہی کے ثنایا ن شان ہے۔ بناب احضرت کا بچہ فرما نامِضرت کا کو ٹی کا مکر نامِصرت کے سامنے کوئی کا میوا۔اورائے نے اس کوباقی رکھا۔اس سے ملع نہ کیا، پینت <u>ہے۔اب آپ سماعت فرائیں ا</u>مام نجاری اوب مغربیں وازع بن عامرے روا كرتے مېں۔ كہا ہم (مربنية ميں ) پہنچے كو گاگيا كو درشول انتياميں بم نے ان كے دونو

بأيَّهُ ما وُل كُرْسے اور پوشسے دیا۔ ترمذي ـ ا بودا دُو ـ نسائي م صفوان بن عسال مصدم وي يه - برايك مرى ويث بي جس من دو بهو دلول في صفرت سيمن وال كي اورات ان كيواب فينية قالَ فَقَتَلاً مِنَا يُهِ، وَرَجْلَيْهِ صِفُوان كَفِيتُعِينِ النَّاوُولُو في صرف كے وونو ما قدا وروونو سركونوسدويا -ان عذاب ما ن موحدول كوكوني فهان ماستمجها منت روحا بيت كاراسته علية توارواح كأنجيرهال عانية حبرافير كالمهنين سترينين اس كيتعلق ركت قائم لينيا مسلمانون كومشك وكافرينا بري حرأت كاكام ب خركترو كيا جزني كان أمام ولين توحيالي للدا وراسكي طرف مبتل شرور نبير يشك صرورس اور رساحلي ورصا كأكا مست يحسيبكي الله كيفي سيمع الله مكن دَعَالَيْسَ وَرَاءَ اللَّهِ مُنْتَعَىٰ عَمَرُكُونَ فَمَا مِرْفَتَهُ نِفْتُهُ مِوْماً إِسْكِمَا عكالو يراداح كموثر الداس ك مُوثر ما إذات بون كيفيال كودل كوول سنه كالنا كرسے كم اورات كوتو تو تر تتمجيور ب مجوا تند كے باتھ براہے ىشىئى قايانى كى مبائى تىرسەلاتىسى سەمبىيىكى سَ لَكَ الْخَيْرِ إِنَّاكَ عَلَىٰ كُلِّر توبرشتئيرقا دربيح صاحبوا بهيشه كأمكر تصوقت مانخو كداسا بطاهري يا يالني رزماده

۳۹ ئے زبا دیفتین ہیے' ماانٹہ براوراس کے وعدوں بروَعَلیٰ انڈیوَوَکُوا كُنْتُهُ وْمُوْمُنِنْنَ مِهِ إِيا مُدَارِهُ وَأُوا نَشْرِ بِهِ وِسَدَكِرِ و ـ وَسَنِ مِحْ اسلى إسے دُركر و رخدا وررسول كأخلات كيشه ومامكر غداا وررسول كيونفا بن وتتمن كي روا ينس كرتے فكر تَحَافُوْهُ هُرُوْحَافُوْنِ أَن سے كما درتے موجم مساورو ما موار رقم كم يا تم سنكل ملن كاز ياده نون سے باحثت كے يا تاہے نْعُلْ جِلْفِ كَا ﴾ احما الحليه مَا زَرْ حِنْتُ بِهِ ، نَوْكُتْنِي دِيرِس ؟ اورا ما مِنْتِيْ بِوَتُو كنتى وبرمس ؟ تنهانما زمركهسي وأت بروتي سيه ؟ ا وراما منتزمير كمسي وأت رِبْتِي سِنْ السَّ أَيت كالمِي مِيل آيْتِ ؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِبُعِّنُ واللَّهُ مُعَنِّلِصِينَ لَهُ الدِّينَ صَفَاءَ عَمُ *وَحَكُمْ بِسِ وَاكِّيا ، مُرْبِدِ لِهِ اللَّهِ فَي فالص* اطاعت كرو - يك رومهوكر يتم محية تهاس كيت يُم خود لين ولول من في الرور كيا تُرك في الالوميت ، تُرك في العيادة \_تُركُ في الاراده ، توواتع نبيس بوا ـ ٱگرواقع بواسب، توتوركرو يُعِلَّمُ عَالِينَاةَ الْأَغَنَّنِ وَمَا يَغْفِي الصُّلُورُ وُ الترانكهول كي خيانت اورسين كے چھے رازوں كونوپ مأتاہے جسے اخلام مفعقو دموا تيكيت آئي ـ زلت آئي ـ بنرمت آئي ـ تياسي آئي الله تعالى فرما أب وَكَانُ حَقّاً عَلَيْناً نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ مِم رِمومنين ك*ي نصرت اجبَ* اب کبوں نصرت آہی ہیں آتی ج کھوا مان می کالاطر گئے میوں گئے، ور نہ خالتھا اس كا وعده سجا إنْ تَنْصُ وَاأَ لللهُ يَيْضُ لُواْ نَتْهِ مِي مِهُ وَاللَّهُ مِي مِروكروتوا للهُ *عِي تَهِا جُ* 

مدوكريكا ـ كراب إن تَنْصُرُ واا لله ين بين سي تونيف كفر كما السيركان خير توسوا إِنَّاكَ إِنَّ مَكَ تُورِ فِي مُنْ تَعَادا بِهِ الْحُلابِ كيول بيعة ابتداءً اگرول حاضرنه تهاء توالتُّربتغالي كے استف سفات شكر مجملكر توول *حا مذروجا ناچا ہیئے۔*نیزاول رہان کامرتبہ سے بھرهمان کا نیزاول مف نعنب ونستعين جمع كون مصلياين المنيت ساخراز كرّاب اجول كوليف الحركيتا بيكران مطفيل سع-انكي خاطري اس کاخطاب قبول ہوجائے زیزحب وہ ربالعالمیں سے ۔ رحمٰن وزیم ہے توسب اسكى بندگى يى كريىتے مېں خواه ما لارا ده موما فطرةٌ وقهرًا اورجيم يكن كے لئے كا يحوٰ لَ وَكُلا تُوكِيَّ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا مِدُوا لللَّهِ بِي سے بنے فیواہ الماواسطہ ہو خوا ہ بواسطہ خوا ہ انیں یا نمانیں اسے بدداسی سے مودحود کا منع ا ورود سری قوتوں کا مرجع ہے، جمع کے صیغے کی ایک وجربیھی ہے کہ متعدد اشخاص ا درمتعد دا قسام کی خبر م محبوعی طور سیم بین کی ما تی بیس تومشتری باتوسب كوليكا رياسب كووانس كريكا يجد ليكاكحه ندليكا بسانيس بتوا-لېذااحيموں کی هنبا دت <u>کے سات</u>ه بهمگنه کاروں کی عبادت بھی قبول موجائیگی۔ بیزنازمیں اس جاعت ہے ترک جاعت ریخت عمال بی عقالیے

ا ہم جاعت کامفردسے شائیس درجہ کا تواب ہے نیر پینیت ایک جراغ کے ہم جراغول سے روشنی زیادہ ہوتی ہے اوراک وابصار زیادہ متو اہے مخلصیا برِّ خلوص متوح خما لات كا ثر، دو رون روهي متوبا ہے : نیز شرِّض کیونہ کیو برقی اثر رکھتا مع دی زیا دوجمع ہوں تو برقی قوت بھی زیا دہ سدا ہوتی ہے جاعت میں تصفیہ سیجل ہوجاتی ہے۔اور تفس حاعث کا ابع موجاً اسے ۔

صاحبوا نماز کجاعت ستے ظیم اورامیر کی اطاعت کی ، ون میں انج تر عبادت اورشق کوائی جاتی ہے ۔اورحرُ انتعلیم کی می تمری اور ڈرا کروائی جاتی · ہے۔ یہ افدا ک کیاہے ؟ مگل بح رہاہے ۔جوفرج مجل کی آوا زیر جمع نہ ہورا وزاؤ ما بموجائے، وہ نا کارہ ہے ایسی خوسے وہمن کے مقابلہ میں مرکز کا نہیں في سكتى روداس قابل ہے كداس كوكولى ماروس ـ

وزرمشس كى غرض ميهوتى ہے كەتما ماعصاب وعضلات وطرف حرکت کریں۔ اورسلانِ فون تام بسم میں ہوجائے۔ ناز برغور کرو کرکس طرح ما اجزائے حبیم کوتیا م مرکوع سحبُود افقو دمیں مرطرف حرکت موجاتی ہے ۔ دیکھونا ميں بخرسدھ ماؤں کے انگو تھے کے بحوثی جز ایک میں ٹیت پر رقرار نہیں رہتا اسى كنے لوگ استى د غازى كھونتى كہتے ہیں نمازالىي ملى وزرشس بے كەمرو جورت بيج ، بوره سے بیب کرسکتے ہیں۔ نازارا مطلب ۔ احدی ۔ نوابوں کے تق میں وزيش ہے۔ گرمسافر۔ بندوق بردار۔ باربردارینگ تراش کوہاروغر میخت

۲۴ محنت کرنیوا لوں کے لئے آرام ۔ وقفہ اور دم لینیا ہے مجھے تسرم آئی ہے کہ نازمیب عل وعد ورب میں مناحات ہے۔ راز دنیا زہے آئیی در مارہے اِس کوان دور مسلمانوں کی خاطر قرل اوروزش تابت کرنے کی ضرورت بڑی کیونکو نبرونو کی م وكفلائسي كوفى دين كاكام كزنانهين حابتها واقامت سيحسب فربل مورهال ببوتيرسنه فالنكب ايتماع وثورس فيعف بندى أننشن يسيدها كطرابهوها نا ركوع وسحؤد سے ایک طرح کی نبانگ یوزیش قعود سے سننگ یوریش سکام ا يز اِنْٹ ايرلىفيڭ را وربرک اَپ يا دِس سِيعَيْقتشر بوحا نا يرجر ما کے ساتھ ہی سب ملکوا کی ہی کام کرنا۔ ا جِمَا نَا رْجَاعت سَيْطِيم كَى رَجْح تَمْ مِن كِرَا فَي حِا تَى سِيم ؟ ا ذان مُكر لوگ سجد من حمع موجا مئن توجائي كوچوست زيا دوعالم مو- اسي كوا ماما در لبدر أتخاب كرين ـ مال ودولت كي عزت كوفحي البمية نهبس ركفتي أمام نبان كيربيد اطاعت امامواجب ہے جومقندی اطاعت امنہیں کرنا یاس کاسرروز قیا گرھے کا رَبِهِوگا چونهایت بے وقوت جانو ہے اِصف بندی مں امروغرب سب را رمی ۔اس م مساوات کا ہترین بنی دیا گیاہے۔ بعداً ناا در کا ندھو<del>ں ہے</del> کوکوں **کویرمارتے اگے جانا نہایت منوع ہے ا**یا م ماامیر کی مرامزمیں بیروی نیرور<del>ی ہ</del> ور تنظیم کی غرض نم فقود ہو مائیگی جیبوٹی جیوٹی بالڈسٹیں امام کی نحالفت کرناجا ہ اگرام مرک حاشے یا قرأت میں فلطی کرسے تواس کوقعمہ دنیا بتیلا دنیا ضرورہے اگر

سے دوسری کعت کے بعرقیعود نیکر سے توسیقیے آن اللہ کہیں بینے الناملطی سے ماک ہی آدمی بمول حوك بوتى بي ہے إمام كاوضوروك حائے تو دوسرا قائم مقام موما ماہيے اور كامرار حاتي رتهابي اكرامام كوئي ايسا كالمرسا وأت من سفاطي رك جواصول ون كيفا ؠؚۄؿ۬ڷلاًأنْعَنُتَ عَلَيْهِ كِي مَكَا أَنْعَتُ عَلَيْهِ كِي بِعِنْهَا سُطِي كِي وَفِي الْعَامِ الْمَالِمُ انعام كماكهدسة توفرانا زوروالس وركاطاء تلجنك فن مُغصَّة المناللة الله ك مصيت من مخلوق كي طاعت زكرني عاسيني ) يرعل كرس ويحفوا كبساخ طلاقي جرات كى تعليم ہے يىٹرە سىچىغ نىبەت كاحكم نىن جوكچە كەناس*ىي سامنے كېروغلىطى ك*الاح راؤ بہرحال دن مں انح دفتہ ظیم اوراط احت حاکم تعلیم **وسحانی ہے :** مادان مان دین کی تعلیم میلانتیجے ۔ آور تقریبر ہوگئے اب ہرطرف سے نظیم کی چنے کیا ہور دین کی تعلیم میلانتیجے ۔ آور تقریبر ہوگئے اب ہرطرف سے نظیم کی چنے کیا ہور ۔ ہے کمیٹیاں اور انجبنیں نبائی مارہی میں گرکن کے اصول پر ؟ ٹورٹ کرنے مول پر بذرسي بكعبه لميه اعزاني فللتستكين رهكه توميروي بتزكرتساك آج کا ترک کے ساتھ بدعت کا فلیفی کی طریعا جارہاہے آخریہ رعت، کہا وکیا نبرینی شنئے بیمت ہو ہ تب توزندگی وہال ہے یعبنا محال ہے۔ یہ ملاثو۔ يەشىرال ـ يېننچاپ ـ يەرۈدنگ كھانا بۇت جەجھا يە كىفران مى طرھغا، مەث كى كما برجى يوانا يرحت ہے ؟ توب سندوق - طهاروں يمب شنكوں كاجواب مرولوا كيؤكر ديا جائيكا جبنيا حاسبت مواسلام كوباقى ركفنا جاسته بوتواً عِلَّ وَهُ فَالْمُسْلَطَعُ

مہم مِنْ قُونَةٍ (مِن قدر قوت ہو <u>سکے لینے</u> شمنوں کے لئے تیار کرو) بی<sup>ھا</sup> کرو۔ ۔ ار د منوی کا م ہے۔ مدعت دئی کا مول من ہوتی ہے کیا ہم او دنیو کا م کیا قرآن و حدیث کاطبع کروا ا دنیوی کا م ہے ؟ جوچیز تطورعبادت کے کی طابعہ مقا ا بان کا کونیا کا مہے جونیت صالح سے کیا جائے اور عبادت ہنویٹیس ایسا کا ا ج*ى كا ذكرة آن وهدب*يث بين نهبر إس *كاكرنا برعت بي اسلام ودين قرآ في ما* اسے بمرکہ میں کمسلمان کا بنول قرآن وحدیث کے دفق ہونا چاہئے۔ع بعظر سنبرع آب خورون خطااست ُ فقها ، اور متى بنن أجو كواستباط كرتے ميں - كيا يسب بينت ہے ؟ نها ان کا ماخذ قرآن و حدیث میں ہو اے راجھا قرآن و حدیث سے کو ٹی گئی تا امرُ کتا ہو، تو وہ بعت نہیں کر تا حکوب بایا جائے گاخریُیات میں یا بال بے تکے بن سے کل کرنا۔ رتعبین قت'، نہ کام وزماں مناسبت ۔ توحا زیرنا صزورت، اوتعِينُين زمان ومكان سير كام كياجا كتونا حائز نهبي تعين زمان كي لوزمة واحتبج مبنا يدعت بي حرام ہے تبشام في الدّن ہے تو يوعث حرا م م آدم کم یزت کومبی دخلہے۔ بیشاکسی نے امر بخب کو فرض محیماً وتشریع فی الدین ہے اس كئے ناجائر ایجیا توضل ناجائز ہے یا ایسا تجمنا ناجائز ہے؟ نہیں۔ ایسا تجمنا نامائزے۔ اگرکو نیستحب کوستحب عجمار و حکم کلی کے زیراز خرنیات پڑکل کراہوا<sup>ور</sup>

ہے اوٹی امتخبا ورمباح کوحرام کیے توکیا پیشریع نی الدین نہیں ہے ؟ نہیں لوگ متحبات ومباحات كوفرض محصفه لكيس ان كيايس محصفه كوغو داعنول ني كها يآك كوعلوعنب مواء نهيس اس تروائن ولالت كرقي بم نه توحن عن سياوة ينة نفوض مجها منه واجب - اتَّن بعضَ الطَّن أَثْرُ وَمِي مِعْن لِلْحَانِيا لَّهُمَا وَمِن) -اصل س مشله من سه بینے که وه امور حواصول داغواه فرمن کے خلاف مں جو کا ما خذ قران وحدیث من فهر سے ایس کے سیسان ول دین برٹرا انٹریز آ ہے وہ قابل کر يآفا بل صلاح بن رسول تنصلي لنه عكيدوكم برال حشرت حمره كي فبرتريف جأيا كرتفيظ بيرس كاما فذہبے و وقروں رحضرت نظیجور کے بطرے کے کوائے کے طوامه اور فرما ما كرمت مك مة ما زه من ، واكريس ، اوراس سنيخة بيف خداب كاميم ية ون ريكول حطفانه كاما خذيم كيونكر كلولون من أزكى أو ينوشو دونون مل -اجهاميلا وكم عليين كميا إم نوي ميمثيا ينهن؟ يمند زوري وآپ ومبارك الله تعالى فراتاس الذكو وافعا أَ ذُكُو وافعا الله عَلَيْكُم ا ذُحَعَلَ فَكُو أَنْسَاءَ اللَّهُ يَعْمَلُ كَاذُكُرُ وَمِ كُلَّ سَعْمَ مِنْ الْمِلْيَةِ وَمَا اَدْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالِمَيْنَ يَمِ فِي تِوَمَرُونِهِ رَصِحِا كُرِمْتَ العالَمِينَ فُلْ يَفْضُلِ اللهِ وَسَحْمَتِهِ فَلْيَفْمَ حُوّا تِمْلِهُ والتَّلِيْفِ مِنْ الْمِيْدِ خوشيال مناؤيهم توامر أذكر والارفليفو يخوايرك يتي سالاقران فتر بحرارات وكرميا وآدم اليسلام بوسي عليه الم علي عليات الم

. نخاری پرلین عباس سے مروی ہے حضرت نے ہود سے سنا کہ رُوزِعا شورہ ، روزنجات موسى فليلسلام ہے توآپ نے فرما یا پیخن آختی بموسلی دنینکوسم نبیعت تہها رہے *یوسی کے ز*یا دہتی میں ۔ پیرآ <u>ئے بھی</u> روزہ رکھ ااور دوسروں کوجی روزے کاحکم دیا توکیا حضرت کے توار سے ساری دنیا کے دوزخ سے نحات یانے کی خوشی منآ ہم تحق نہیں۔ میے نشاب میں مرزوم لینے بزرگ کے میلاد یا موت کی یا و گارمناتی ا وراخماع کرتی ہے یاکدا س نزرگ کے حالات سے واقف ہوکران کی بیروی کرے اس سے عمل کی طرف راہ نکانی ہے۔ دنیا دار لینے اسم واقعات کی او گارمناتے ور اس کامطا ہرہ اسیاصول رکر تنے ہیں جھی اسی محالیک خطا ہرہ ہے۔اس سے دین با دنیا کا فائرہ اٹھا یا نہاٹھا اہماری قوت نزر کا کام ہے۔ ماحو! مُرسُود مع وصن كال كرندسي كام كرنا وقا ما فسوس بيترك الركه نصر كا مُق ہے ۔ آج كل ملما نوں كى مالى حالت تباہ ہے اسان و تبذیر وطرح جائز موگى ماعتدال صراط منتقيم ہے مافراط وتفريط قابل اخراز ميں۔ عیر لموں کے ویجھا دیھی ان کے رسوم اسلامیں واحل کر این بالکل نامنا سے ہے۔ عیر لموں کے ویجھا دیھی ان کے رسوم اسلامیں واحل کر این بالکل نامنا سے ہے۔ غرنداس کی تورند سلمانوں کے گھرس آئیں تو او جوسلمان ہونے کے پولینے ا انی رسومُ اپنے ساتہ اسلامی گھروں میں لانگی اور سلمانوں نیاس فوع بطیف

بن کے عظرانے میں سول نگاری کی جس کا بتیجا سلامی سادگی کی بربادی ہو پیض دند روایات فومی کی جفا طرت اوران کے مظا ہرت کی بھی خدورت ہوتی ہے۔ یہ

معزا پیشوابان لبت کی قوت تمیز کا کام ہے جبر کو ترکو اختیار کرنا یا ور ترکز شرسے اخرار کرنا ۔ اسلام کا صل صُول ہے۔ بر تمزی سے جو کام کیا جائے مرہی ہوتا ہی رسوم در حا کی اصلاح کے عوض ان کے ساتھ اصول دین کالھی قلع تمع کرویزاسفا ہت ہے۔ بلامت ہے بلاوت ہے۔خدامسلمانوں وغفل کمبروقہم شفیم عطاکرے۔ ا اً رِسْرِهِنِ اورموسِ مُبارِكَ أَنْ طَبِيرَ وَقَطَعًا شَرَكَ ہے؟! يَكْ تَسْمَى عَبادَ ا غرامتہ ہے؛ ٹرک محل کومہت ماننے سے بیدا ہو اہے۔ نبرک مجفا ۔ یاعث کرت ووسرى ينرب عمادت وخطيم نبرك وبركت لينيس فرق ندكرنا اسا دالملأ كمه كا كام بان كي توحيد بي وفي الخقيفة ترك في الحكم ، شرك في الاراده ب-وْ اسنو الله وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَا مُنَالله فَاهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوب وَعَلامات خدا دندی کی تنظیم کرے رتو دی تقویے سے ہے جیب خدا کے شعرمارک سے زیادہ كونسے شعائر بوسکتے ہں واتخذ وامن مقامِل تواہیم مصلی جس تھر برارام مرکم <u>ؠۅؾة تع تمول ابني نماز گاه نيا وُ انْ أيتْر مُلْكِدَ أَنْ مَا تَتَكُمُ وَالتَّا يُوْتَ فَيْهِ </u> سَكِيْنَةُ مُنْ رَبُّكُمْ وَيَفِيُّتُمَّا تَوْكَ أَلُ مُوسَى وَالُهْوَوْنَ تَحْمُلُهُ لِلْلَائِكُةُ اتَّ فِيْ ذِلْكَ لاَّ يَتَّرُلُكُوْ انْ كُنْتُومُوْمِنْدِنَ *ان كَى (طالوت كى)* باو*شاسى كى* نشانی بیہے کر متہارے ماس اوت آئیگا اس من مہارے رب کی طرف سے تسكيد إدرسكون ہے۔ اس من موسلي و ہارون كے آثا ركا بقيد سے فرشتے اس كو المحالاتيمي اس برقهارك كفشاني بهار تمايا زارمو-

مرامی نیاسب جرس کی خاکِ زیر قدم کوسونے کے گوسا نے کے خوس طالدیا، تو وہ لگا آواز کرنے فقیت نی خیف کے گئی انڈ الرسول میں نیجرش کے اثر بیعنے خاک زیر قدم کو مٹھی جرایا ۔ بھر گوسا نے کے منہ میں) طوالدیا ۔ جب جھٹرت بیعقوب علیا نسلام کی اٹھیں فراق ٹوسف عالی تامین جاتی رہیں تو موست نے حضرت ایرام مٹا کا کرتہ ، حوال نہ کریاس توان واز کی کی بعقہ علی

ر الم مجاری حدیث حدیمبدی عرف بن الزبرسے وہ عودہ بن معود سیت الم مجاری حدیث حدیمبدی عرف بن الزبرسے وہ عودہ بن معود سے روا کرتے میں کدا تھول نے کہا۔اللہ کی قسم ہے ۔ کہ (حضرت) وضوفہ بیں کرتے گرر کے محا آبِ وضوک لئے دوڑتے ہیں۔اور صفرت تقویمتے نہیں ، یا ناک بنہیں حماظ تے ، گر یہ کہ صحابۂ لینے چہروں اوراحبا دیر کل لیتے ہیں۔ان کا ایک بال بنہیں گرقا ، مگر یہ کہ صحابۂ اس کو جمید ہے ہیں۔

صرت نے بیجے گولئے عجامت کردائی، توعداللہ بن زبیر نے کالاہوا ساراخون پی لیا ۔ توان میں طار در بیا ہوگیا۔ ایک صحاب نے صرت کا بیٹا ، بی لیا توان کا سول کا در دموقوف ہوگیا۔ یہ عاشقان رسول کے کا میں اے درشتوں کے استا دمجائیوا مناقشہ فی انصاب تم سے ہوگا۔ ہم محرکے دیوانے درشتوں کے استا دمجائیوا مناقشہ فی انصاب تم سے ہوگا۔ ہم محرکے دیوانے

۴۹) بفرانِ اَلْمَرَّءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ ان کے وامن کے ساتھ ہوں کے انشا والنگل تباویک کہ توجید اسًا ذِوْ*رُشِيُّانِ نَفِي خَشِن مِو* كَي مِي مِوارْفِي**َّانِ مِجبت كِيمِنُون**ا نَافعال؟ الهناالقالقالطالمستية أِهْدِ- بِإِسِ كُر-اِهْدِنَا يَمْ كُوبِاتِ كُر-هَدَى - يَهْدِي عَلَى عِمَالِيَةً حِيّا ط- استد الل من مراط سين تفاء سُرَطُ تُكُلِّيا ، سے ـ گواكداستدا ه رُو نگل جا ناہے جب طرح کو تفریحی راہنے کو کہتے ہیں۔ گویا کہ دہ راہ روکو نقمہ کریتیا ہے ہا کے المباق کی وجہ سے میل کوصا دسے بدلاجس میں تھی اطباق ہے۔ مُسْتِيقَتِيم \_سديا يهموار سيدباخط تما مخطوط سيحيولا اوروميا في موات اس من الاتوطنهين موت الدامستقيم لاستعار تصند كم ينها ما من خط تيم توايك بي بتواسيه در سختي خطوط مزارول مهوت من تناخط وط مستقيم كم في سريج منطبق ہوتے ہیں اہذا کا مدارط تعقیم والیے تحداد ایک راہتے ہیں۔ ان لمین مجل نَقَالِ-إِهْدِهَ فَالصَّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ-بِهُ وَسِيرِي رَاهِ عِلا -مرابت كه دومعنين (١) إِنْ أَيُّ الطَّوْلُقِ لِاسْتُوكُمُ لا دِيمَا سِيِّيةِ بَلَادِمِا إِنَّ هَذَالُقُرُانَ هَيْلِي لِلَّتِي هِي أَقْوَم - يَتَوْلَنَ بِيارِسْتِبَادِيَا إِسْ بِعِدِ بيدية به رم) إِنْهِمَال إِلَى الْمُظْلُونِ مِطْلُوبِ مِطْلُوبِ وَتَصْنُووَ كَيْ خِيادِينَا وَاللَّكَ لاَهَانِي عَنْ أَخْبَبْتَ-تَمِي*سُ وَجَابِهِ وَقَصَدَكُ فَهِيلِ بِنِجَا سَكِيَّةً* 

هُلَى كَسَاتُه إلى آلْبِ جِيكِمَنْ هَانِي أَلَى الْحَقّ عِرْضَ كَا وَمَا فَيْ كسي لِامِهِي آميد جبية قُلِ اللهُ هَالِ يُعْ الْحُقِّ مَمْ اللهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَم فرما مَاہے بُلِمِي وَفَى بِمِي حربِ بِرَنهِين بَوْمًا . نهاليٰ مِنه لام جيبے بيمان إِهْ بِغَاالصِّراطَ ٱلمُتُتَعِيمُ مِيسِ كُدنه لامتِ مَا إِلَى سِهِ-براليت كالعول وأجمالي اقسام حب يل من الم (۱) افاھند قویٰ ۔ قوتوں کا دینا جن کے کشتعال کی وجہسے انسان مایت یا گائے <u> جيمي</u> عفل واس طا مري و باطني -(٦) نِصب دلائل الشرتعالي نے ایسے دلائل فائم کئے ہیں۔ جوحق وباطل ہیں۔ ا واصلاح وافشا دمیں تمبرکرے وَهَدَائِنَا لَا نَجَدَانُ بَمِفُ اس كودونوات تباریخ (٣) ارسال منبياء وكتب بيغيمرون وكتب ساوى كابعينيا روَجَعَلْنَا هُمْ أَيْتُكَةً يَحُدُّهُ نَ بِأَمْرِ فَا ہِمِ فِيهَا ن كُواہا مِ نبا دِيا - كہ بارے كم سے برایت كرتے ہم كھ<sup>ل</sup>گ لِمُعَيِّنَ مِي وَان صَارَ سُول کِ الْحَصْلِ اللهِ اللهِ اللِيتِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمُ عَيْنَ مِي وَان صَارَ سُول کِ الْحَصْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ (م ع) كشف يعبض كو رُوبائسة صاد قدير تتيبن يعبض كوالهام تواسب إنبياء كو وى موتى كو وَالْإِنْ يَنَ جَاهُ لُهُ وَا فِيْنَا لَنَهُ لِا يَّهُمُ مُسُلِّنًا فِلُوَكَ مِارِي لامِي مجابه ووكوشتش كرتيبي ببن ووان كوابنالا شدد كهلا ديتيه إنى لاه يرنكا دبيتين صِرَاطهُ مُنتَقِيمِ مع مراد مراجع امريب جس روه جلنا حاشباب رافراط تغريط كمي زيا دنى وونومناڭ ينېن. آزا دى كاارتقا ، رومرنټ ل<sup>اند</sup>ى گاۋ<sup>ى</sup> ناك توا<u>يم.</u> رومندا

ا ما نا مے سے طبنے لگتاہیے وہ خدا کی شم نہیں کھا نا رابنی عزت کی شم کھا تا ہے۔ ''ا التعظیر خضیت کی نتها ،بت پرستی به تی ہے ۔دہ کینے کرزگوں کے تعلق عقیده رکھاہے کہ اُؤمیت ان میں طول کرکئی ہے۔ درمياني لاشدخدا كوخدا تمجمنا براس كيمجهوبوں سفحبت ركھناہے -ايك خوارح ہیں۔ابک طرف روافض ۔وسطویں اوسٹنٹ ہی۔نہ جہ سے نہ قدر پہنے کبکہ حق درمیان میں ہے بعنے انسان ارا دے کے بعد سے ماحب قدرت ہے جو داڈ اوراس کے پہلے کے اسباب میں آدمی کے ختیبار کو وخانہیں۔ · نظام عالم، روگرام دنیا کے لحاظ سے آدمی کواختیا رہیں۔ا ورُحزئی طور انتختیا ہے علت ِ الم کے کھافاسے ہرشنے کا ہونالازم ہے گرعلتِ اقص کے بحا واسے بند كوكونه قدرت سب إختيبارا ككحول سي نطرار بإسب اور بے اختيباري ميا عقلي ہے حاکم فوحداری کے پاسس مجرم مختار سے اور فلاسفرکے یا سکسی کوافتا ہیں ا بک طرف تقلید محض ہے توا بک طرف آزادی نیجیم تعلدی۔ درمیان میں اعمام کا اجتها ومطلق راجتها وفي المذسب احتها وفي المسُله يترجيج كاسلساله يعيروت وقت تحقیق ہوتی ہے حق کی تباع کی حاتی ہے۔

اشتراكبيت ونافس حمهوريت اور لموكبين واستبدا وكيورميا لهلامي انتخاب اورخلافت ہے تہور بینے حیوٹی حیوٹی مات پرلڑ پڑنے اورخبین بینے بزدلی و نامردی کے درمیان شجاعت و مروانگی ہے حرص دخبو و کے درمیا آبہتے

01

و ہا۔ کر ۔ بوٹنگل ۔گریٹری اور بلا ہت و کم فہی کے درمیا ن علم ومعرفت اور ذکاہ وسلامت ہے اسراف ونجل کے درمیان خاوت ہے ارجاء ووعی کے درمیان حق ہے۔ ارجاء کے معنے من ملمان مجی ووزخ میں نجائے گا اور وعید کے مغیم ۔ گنهگار برعذاب کامونا ضروری ہے اور درمیا نی راہ بہے کراٹید تعالیٰ تو بقبول می فرمأ أب شفاعت انبياء مصالحين هم فنطور فرما ماسئے بياست توعذا بكرے جاء نومعات کرے مصاب نوگنا ہوں کونیکیوں سے بدل ہے۔ مسلمانون کاایمان خوف ورجا ،اممید و بیم کیے درمیان رنتباہے غلو كعليم حكيم كباكرنا سيداجها آومي اعتدال بيندمتوا سيسي ايك نيبول كالآ راسته نے کئے عربی میں بہت لفظ میں ، گر بھاں مراط کا لفظ اس کئے اختیا کیاگیا ، کداس امریزاشا ره کیا جائے ، کد مدا طِستیقیم بر<u>جلینے</u> والا ہی صارط جنہم سے گزرجائیگا۔ جواعتدال برباقی نہیں رہا اس کومینم سے ڈرناچاہئے یا مراہ سے یاره زیاده پڑھ گیا تو بیاری ہے۔ اوراس سے اُٹر گیا تو بیاری ہے ضرورت زیا دہ جوش بھی مفرہے اور صروزت سے کم حوش بھی جہاک ہے ۔ مسلمان توبرات برسى رنبات وه إهانا ألصراط المستقيركون كتباہے واس كے معنین بيم كودا طبتيقيم برقائم دائم ركھ نيز مرمند كوابان و عقیدہ درست ہے، گراعال کی شفتوں در بلا الئے اسمانی پرصا بررہنے کی

م الله المراد و المر و بچھو! یہ ایک مختصر وُعاہیے ۔ گرکسی جامع اور کلی وعاہیے ۔ صِرَاط السّه - اللَّذِينَ عِدان كابو النَّعَتَ عَلَيْهِم العَام الله الله عَنَا عَلَيْهِم العَام الله الله عَن ان يرصِرَاط الَّذِينَ ، صِرَاط الْمُسْتَقِيم كابرل ب كُوباوي ب المدينَا صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمَّتَ عَلَيْهِمْ نِعَمْت ۔ وَهُ مَفعت جوغير ريطوراحيان کی گئی ہو بيں آگرانينے اغراض ومقالم كے وراكرنے كے لئے كوئى منفعت دى جائے نووہ اُجرت تو ہوتى سے كرىنمت ہنین ہو کتی۔ اسل میں معرمت کے منفے زمی کے میں یک خاعِ مَیْزُ بِرَم ہا تھ يونغمت اس حالت كے عنی مُستعل مو گی حِس سے آومی لذت عال كرسكتا ہے ىغمت كےاقسامیں :۔ ا- دنیوی ـ ۲ ۔افروی ـ دنیوی کے بھی افسام میں :۔ وہنی وکستی روہهی کیا قسام میں روحانی جبا۔ روحاني جيج سميس روح كاليمؤ كاما ناعقل وميوكس سطا مداو دنيا جنباني ميي بدن اور تولئ بدن كايبدا كرنا اورص ت وسلامت اعصا و كا افي ركه ثانه تحسبی- صبیحلیهٔ فضائل وتخلیهٔ روانل انخروی معافی گناه به درا آلهی معیت نداد

نعمت کی ایسا در شیم اطر سرج ہے (۱) وه نعمت جواست النه زنعالي سير عال موتى ہے جيسے طق بيضر پر اکرنا. (۲) بغمت نوخدا کی دی ہوئی ہے گرمہنجی سی آدمی کے ذریعے جیسے ماں بایٹ اسا باوشاه کران کامنت مرکز متم ک نتیجتی اگراشد ندجا میها . (٢) وه انعامات حوبهاري اطاعت تي دج<u>رسيه نهنج</u>ي <u>ايسانعامات بح</u> قيقيَّة الشرسي كى طرف سے بن كيونكراعضاء - يا قد - يا قوں اسى كے فئے موسيل توفیق اسی کی دی موفی ہے۔ ہرحال ما مانعامات کا مرجع وہل، امیڈنغالی تی وَمَا بِكُمْ مِنْ نَعِمَّةٍ فَهِنَ اللَّهِ مَهُا رِهِ إِلَى وَكِيمَت ہے، وہ لَّه بِسَي إِسْ عِنْ سے بڑی غمت بغمت ایمان ہے ساس نے فروع میں او وہ ال صول ٱلَّنَّ بْنَ ٱنْعَمْتَ عَلِيَهُ هُ وَكُونِ صَرْتِ مِنِ ٱوْلَيْكَ مَعَ الَّذِي بْنَ ٱنْعَمُ اللَّهُ عَلِيم مِنَ النِّبِينِّنَ وَالصِّيلِ نِقِينَ وَالشُّهُلَ آءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنُ أُولَئِكُ رَفِيْقًا ۔ وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ رہی گئے جن برا شیرتعالیٰ نے انعا مکیا ہے وه کون میں انبیا <sub>و ح</sub>صدیقین مشہدا اورصالحین ۔اوربہ کوگ کیا ہتر رفی طریق توعارت يون بوى - إهْ بِ مَا الصِّرَاطَ النَّبَيِّينَ وَالصِّدْلِقِينَ الْحَرْ حَرْضَتُ َحَاتِهِ ٱلنَّبَيَيْنِ لا بَهِيَّ بَعِنْ لاَ فَهِيَّ بَعِنْ لاَ فَهِي الْبِياعِ اورا وَس *كَاطِقَ مِرابِتُ وَمَقْصُو وَبِو لَيْ* حضرت الوكر حوصدنتي أكبرم وان كي اتباع تعيم فقعود موى راسطرح ان كي خلا

بهي ما بت سوكني به اور صفرت عمر وعثمان وعلى شهيد من صديق هي من المهالي أتباع تعبی ضروری موکنی - ا و رخلافت ایت به بات واضح این که مدیقتیت و شهادت زما نزبنون كے بعد بھى رتى ہے ۔ لېذاحضرت اما مرابينيفه و مالک شاوخي واحدبوننبل كياتباع نيزحضرن سيدى محيالدين عبدالقا درامجيلاني ومعين إدبن حرابحشني واحدكبيالرفاعي وبهإ ؤالدين محدا نبغاري وغيره حضات جنوان بتلهم كم ا تباع نبی طلوب ہے اس طرح انسان لینے برو مرت دکو کم سے کم مانحین میں سے عِ كُرُمِرِ مِرْتُو السِّي لِهٰذَا أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ فِي صَيْقُ وَمِعِي تَصُولُوا لِي لِيهِ بيا يكسطبعي مات يحكه نادان والاست رحبا بإعمال مست بوحتها ، اورا سكح كمير ر اعتمادكرتابيا وحكم مي سي فاستُلُوا أهْلَ الذِّيكُما لِثَالُمُ الْأَلْمُ لَا إِنَّ لُنْتُوْكُمُ تَعْلَمُ فَ إِلَيْ سوال كروراً كرتم كومعلوم بنوروكيو إنسناكي ا مريء حدودب رولالت كرايخ ط فرطتين ألكا سنكوا إذاكؤ تغلموا فانخاش فاءالعتى التفوال كيون بسوال كما يحب حاسنة نه تخط معاجزونا واقف كانتلاح سوال بي ہے۔ وكھيو! ساري دنيا میں ہی ہوقا ہے۔ مامرفن راعتما و کرتے ہی حب مک خود کومہارت نہ ہو۔ دورہے کی تعلید کرتے میں شیکلات شیس آتے میں و خود کوعا بزیائے میں توجیو ً راتعلید ہی کرنا ٹر ماہے۔ بے علمی موخو دمخیار ئی تباہی کا موجب ہوتی ہے۔ دکھواجسا مجمو**ا** ہوئ گرا مک زمانه کمکسی شاد کے زیعلیر سنتے میں وروہ جوابات کی معلی تبلآ مار شاہے توكهبر صحيح حواب لكصانصيب تواب ميزدري وموقوف علينلوم توكيريعي نهبل وازاد

ا قی رائے کا دعا بھے آدی کا کام نہیں۔ عربی کی جارسطری سیجے نہیں بڑھ کے اور من کے اس طرب کے بہیں بڑھ کے اور من کئے اہل حدیث میں اس طرح آیا ہے برائی اعماد کرنیا یہ تحقیق نہ تدتیق - آخر تعلید کس ہوئے کا نام ہے دو سرے پڑھاد کرنا ہی توقعید ہے ۔

می توقعید ہے ۔
برجال مجتبد کے لئے ادب ، نحو ، صرف ، قرآن و نفید و صدیث و فقہ

بی و تعلید دید -برحال مجتبد کے لئے ادب بخو ، صرف ، قرآن و نفیہ وصدیت و فقہ مدیت کیلئے اساء رجال سیرت نبوی تاریخ ، اصول صدیت نفیہ کیلئے اصوافقہ مجاورات وعادات و حرف زما نہ اسرار وحکم دین سے واقف ہو احذر ہو اب ایک آ وحد صدیت کی ترجم کتاب و کھی ۔ نہ راویوں کے حال سے واقف نہ ناسنے وینسوخ معلوم ۔ نہ دیگر احادیث سے واقعیت ۔ نرکستی می کی طبیتی واستنباط کی وت حاصل ۔ اور لگے خود کو عبتہ دیمجھنے ۔ خواکو ہواب دنیا ہے فعالے شکا کو اکھ کی الی کیے مرحل کرکے تعدیدے دل میلھے رضام وجب امن ہے ۔ رحل کرکے تعدیدے دل میلھے رضام وجب امن ہے ۔ اب رہ کئی کمفتق بعضے مل تحقیق را یک مات ایک امام کی سے لئی اور دو تر

صاحبوا أَلْأَنْ أَنْ أَنْ حَتَ عَلَيْهِ وَمِن يُرَامِ لُورِي الْمِيتَ بِان كُو سمحفاكدوه دین سے پیورکئے تھے اِسلام ریٹراطلم ہے ۔ قرآن م کواُن سے لما حدیث مِرکان ملى حضرت رسول منصليا شعليه ولم كي سيرت الماي كيرحالات سے وقفيت ان كينوبي ے بوئی جب دہی فال عنبارنرر ہے ، نوحضرت کی سار تبعلیم فقو د جب داستہ کی ہے۔ تونزل تصود كونهخامعلوم سلمان كاسرائيها زدعولي رقران كالمتواترط بيقية بطعي وسأل سے بن كينے اسے جب سحابہ بے دین بوگئے تو قرآن كا تو اترك رنباہے. دا *ه کیشت نی ، ک*تعلیمزنگی کوار او ارز آن کوارا دیا به مدیث کوارا دیا جتعلیمزنی ی نهِ من تو *حوكسا اسلام اورگون سلمان* الله الله في اصحابي مَنْ أَحْبِهُ هُ وَفِيعِتِي احتهد ومن انغضه فالبغضي أيغضه ويفاس ورو مواسدر میرے اصحاب کے تعلق، جربے ان سے حبت رکھی، اس نے میری محبت کی دوست ان سيحبت ركھي ۔اورش ہنےان سينفن رکھا،اس نےمجھ سينعن رکھنے کی جس بغض رکھا تنا مزاہب والوں سے پوچھو سب سے ہم کن کو سمجھتے ہیں۔ اپنے بغیرکے اسحاب كوراك حيا خربا لله مسيدالمسلين فاتم لنبيين كيما ماصحاب ميدين توب تورد حضرت كَيْنيس سال كم منت كي يرقدر داني -اَسْتَغْفِرْ الله -

غير المنعضوع في المحرد المالين غير المغيضوع في المحرد الصالية نه داسته ان لوكور كاجن ميضنب كياكيا - ا ورنددان تدكر مولك - غَضَّبَ بِغُنِ دِلَ كا بغرضَ أَتْقَام دِضْرِرَسَا في جُشُ كُرْنا يَغُونِ ول **كابوشُ كُرُنا** غَضَّبَ بِغُونِ دِل كا بغرضَ أَتْقَام دِضْرِرَسَا في جُش كُرْنا يِغُونِ ول **كابوشُ كُرُنا** المدتغالي كحدائية ناجائز يسع وفضن كاابتدا في حال ب لهذا ضرر رسا في ومزادي مرادہے جو خضنب کا انتہائی حال ہے۔

تام اعراض نضانی رصفاتِ رُوحانی جیبے رحمت فرح۔ سرور عِفنب جیا غِيرت يكر لِفداع يَكِبر ِ استهزاء ـ ان كه ابتدا اوراداً مل معي مب اورانتها اورغاياً بھی ہے۔ایسے کل ات اللہ تعالیٰ کے لئے جب استعمال کئے جاتے ہیں، توان کے عالیا وانجام مرا دموت من شلاً غضب سے مراد سزاویی مفداب کرنا۔ حیاسے مراور کی فیافٹیر

ضَلَّ بُضِلٌ مُنَكِّلًا فَعُوضَالًا عُمُومِنَالًا عُمُاهِ مِوْاً ـ مَخْضُوبَ عَلَيْهِ خُورِ صَالِبْن سے كون مرادين ؟ مَغْضُوبِ عَلَيْهِ مِعْ وكنه كارمراديس اورهنا لينسع رعقتيده ناواقف لوگ قضو ديس جس كي قوت وعلم مختل ميو، وه ضال جيا ورجس كي فوت عامله فاسدميو، وه فاست و مركار يط<sup>ور</sup> مغضوب من قال كتعلق الله تعالى فرما ماس و غَصنِ الله عليه والسر *اس يفضب فرما يا حنا ل و گراه كت على فرما تاسي* فَعا ذَا بَعُ لَ كَيْ إِلَّا الضَّلَاكُ حق کے معدسواضلال وگراہی کے اور کماسٹے زمعضو علی سے مراد بہو دیس التصافی فروا مَاسِيمَنْ لَعَنَاهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ حِسْ مِلسَّ فِي الْعَالِي اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع اورضاً لين معمراونصاري من ان مي تعلق فرأتاج فَلْصَلُّوا وَاصَلُّوا كُنْ يُوالْدُ ينودهي كمراه موساوردور سيهت ول كوكراه كيا الله ين انعمت عليه ويساعير المنافة

ا من الله الكالكيا ما كاميدوبيم منوت ورجامك يلقي را بررمي ينين ألخوف والويجا يهليه نيك عل ونيك عقيد سے كا ذكرہے بھرنىك كَاوْكُرِيهِ غَيْلِلْكُخْفُوبِ عَلَيْهِ مُوكِلا القَيْلَا لِيْنَ تَرَكِيبَ مِن كِيسِهِ اللَّهِ يْنَ أنعمت عليه فخمر كي سفت سے نجر كالفظالوا بسائيم ہے كمعرفد كى طرف مضاف ہوکر بھی معرفہ نہیں ہونا نہیں۔ وزنتیفنوں کے درمیاں بار تومفید تِعربعتِ ہوتا ہے۔ عَٱلْحِنَّرُكَةُ عَيْرِ الشَّكُوُّ نَيْرِ **عِيلا مِعْهِد وَهِني س**ِيرُوفَيْ عِين شَيْرُ مرا ونهبِن **ب**وقى وه حکمین کره کے رتباہے اِسی طرح اَلّٰاِنی ٹی اسم وصول کابھی حال ہے کہ جواسے غيرفين فرا دمرا وموتيمس ييضع مدزيني محيط فيؤمونا سيدا وراس سيرميين فراو مراد نہیں ہوتے۔عَلَیْ فَیْ الْمُعْتَفِنُونِ کے نائبِ فاعل کا فائر مقامہے۔ صاحبوا اینی صورت سکل ۔اُخلاق وعادات بطرز زندگی اُرعور کرو ۔ کہ ٱلَّذِيْنَ ٱنْعَمَّتَ عَلَيْهِ مِرَى بِردى مِي ہے يا مَغْضُوْبِ عَلَيْهِ ْ وَارضَالَّيْن کی انباع میں۔تما مشرکا کا مرتمی لیتے ہوتو، اوما ٹی کا ڈ ،کیتے ہوتم توسیطان کی حکمہ رایے سلیل ۔ اورغلام محرکی حاشے اچی بیم کہتے ہو بیجندروز پہلے اسے توسلمان تنف اب نام کے سلمان می کم ہوتے جار ہے ہیں ۔۔ خدا کو تمہاری غرض کیا بڑی ہے ۔ ' جو تم کو خدا ہی <u>سے ن</u>حو و داریان ہی ہے تب علما وكحربيح مشيائح كى اولاد ، نه قرآن سے واقعت نه مدیث می باع تعربے ،

4 4

میسی آن کے پڑھنانہیں آتا۔ بیء لیے ۔ ایم، لیے ۔ بیے وقوت احمٰی مجنواح تی بن گئے۔ پیزنماہی وبربا دی کیوں نہ آئیگی ۔ بن گئے۔ پیزنماہی وبربا دی کیوں نہ آئیگی ۔

وین کی حفاظت اوراس کی حابت کون کرے گا یا فسورمسلمانوں کے كيا كمزوراخلاق موڭئيس . نهزرب كي حميت، نه قوم كا تيباز - نه روايا يقيمي کی خفاظت ۔ ویکھو! تم من کی تقلید کرتے ہو، وہ اپنی قومیت کی کسی حالت کتے مں۔دوسری فومیں خذب ہوجا نے کے لیے کھی راضی ہیں جان دے دینگے گرانی قوم کی غرن ہاتھ سے نہ دی گے ایسے کمزورکر کرطرکے اشخاص کی ترقیسے مسلمانوں کوکیا فائدہ لیسے بیچمیت افراداینی قوم سے علی دیونا چاہتے ہیں۔ انڈین کہنے سے شرمانے میں قوم کی تحقیرول میں کھنے میں ۔ نہ قوم کے لئے ایّیار ۔ نہ توم کے لئے قربا بی شخصی فوا رہی کیٹین نظر۔ وشمنوں کے جاسوں کہی لوگ موتیم ب دشمنوں سے *زیادہ قوم کو ، ان سے نقص*ان نہتا ہے ۔ان کا وجودان کے عدم سے بهٔ برنہیں۔ بیزرہا نرام کی تین کا ہے یسونا ، جا ندی ، اسٹیش ، الماس ، یا فوٹ ایش موقی امینمشن،رسمی کثرانمیشن، ووده رهمی امینشن، نترت امینیش امینیژه کے زمانے مسلمان امیٹین ہوں تو تعجب کی کہا یا ت ہے جب المحفوظ لیکھے

کے زمانے میں ملمان امیلیتن ہوں تو معجب کی کیا بات ہے جب انحقوظ کی ہے۔ اس میٹیشن کے زمانے سے سے

جب سے ول زندہ تونے ہم وجیوا ہم نے بھی تری را مکانی جوری ایک اور شار نے آج کل طری اہم بت پیدار کی ہے ۔ جوا سلامی اخلاق وحاوا

واتبازات کونمیت فالودکرر باہے اورانسان کوہمیت کے درجے سے بھی گراؤ ہے وہ شلمبر دہ کاہے اس مسلی میں اوگر مختلف انجیال اور محلف انعل میں بیش فزیراصول کے بابنداوگ بردسے کی صرورت کو محوسس کرنے میں بیمن کوگوں کے بین نظور یہ کا تدن ہے اور وہ اس کے نتائج کو نج شی تبول کے کے لئے تیا ہیں اور بعض کوگ بوری کے تدن کے دلدا وہ ہیں گزنمائج سے بینا جا ہتے ہیں گریائی ہوس کاری ہے جب کو ٹی حقیقت آقی ہے تو لینے نوازم کے ساتھ آتی ہے۔ میکن ہوس کاری ہے جب کو ٹی حقیقت آقی ہے تو لینے نوازم کے ساتھ آتی ہے۔ میکن ہوں کاری ہے جب کو ٹی حقیقت آتی ہے تو لینے نوازم کے ساتھ آتی ہے۔ میکن ہوں کاری ہے جب کو ٹی حقیقت آتی ہے۔ تولینے نوازم کے ساتھ آتی ہے۔ میکن

ندی ، رودم بنسب پر در کا بیست کریں گئے بیپرونیا کے واقعات وحالات ہما ول فرمہ پر یہ کے قابات کریں گئے۔ اور بے پر دگی گئی تحرکیات اور تنائج کو جوتجر بے طال ہوئے میں اس کو بیان کرینگے۔ اور بے پر دگی گئی تحرکیات اور تنائج کو ظاہر و بے پر دہ کرینگے۔

اسلام کے اہم اصول میں سے بترم وحیا جسمت وریر دوہ اضوالیا میں سے تقدمہ واجب کا واجب اور تقدمہ حرام کا حرام ہے ۔ اسلامین زما اور میں کشن تریک کی اوقتانفسر میں وفا میں اصوا اسلامیں سے مرکا کما نا

اولادکشی مرترین گناه او قبالیفس میں داخل میں احکوار اسلام میں سے مرد کا کما نا اور بیوی بجوں کو بالناہے عورت خفوانسل ورتربت اولاد کے لئے ہے اسلام میں مردعورت کو ترکی زندگی ۔ اپنی عزت واکر و مجتناہے عورت کی جان واکرو کی خاطت کے لئے جرمرواینی جان وہال سے دریغ کرسے وہ نہایت کمینیا ورزول

آ دمیمجاجا ماہے۔ آ

الم وَقَوْنَ فِيْ مُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّحِنَ تَبَرِّجَ لَجَاهِ لِيَّةِ الْأُولَى وَرَبِهُ كرون مينهين اور وريم المبت كے مطابق نا زوا داكے ساتھ المبر تخليس ج ٢٢ آیت ۲۷ سوره اخرا وَاذَاسَأَلَهُ وَهُنَّ مَدَّاعًا فَنَتَلُوهُ فَيْ مِنْ وَرَاعِ حِجَابِ اورِدِيانَ كونى خرافكوتوروك كي يحصي ألكور ج ٢٣ رآيت ٨٥ يكوره خراب-مَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِا ذُوَاجِكَ وَبَهَا تِكَ وَنِسَاءِ المُؤْمِنِينَ اَنْ ڽؙڽؙڹؽڹؘۼڸ*ؽۿؚڹۧؠ*ڹڂۘڵٳؠؽؠۿڽۜڎ۬ٳڮٵۮ۬ؽ۬ٲڹٛؠۼۘۯ۬ڣؘۏؘڰڵڰؽ۠ۏڎؘؽڹۘ الے بنی تم اپنی بویوں کو بیٹیوں کو اورا یا زاروں کی بیویوں کوکہوکہ (سے ایل ك يني جا دروں سے ) لينے آپ کوجھياليں - يو كمتر درجہ ہے كہ لوگول كومعلوم ہوکہ برگھرستی ہومان میں ۔اور برمعاشس ان کوٹوک کرایذانہ دیں ۔ حضرت رشول لنصلي لته علب ولم نير حضرت سيدة النسا فاطمة الزهراسي وا بیٹی!عورن کے لئے کیا ہنہ ہے عوش کیا ۔وہ کسی غیرمرد کو نہ دیکھے نہاس وغیرو ويكير آب نے فرما إكبون نبو فاطمه ميرى مگركوشدى -ا ب اس رغور کرناہے کہ بے یر دگی کا فتنہ پراکٹو کر ہوا واورآ یا کہا ہے ا دراس کے نتائج ولوازم کیا ہوسے ؟ غیر ضروری ملکہ مضرفعلیم عور تول کا کھانے کے لئے کلنا ہے پر دہ گفا عورتوں کاسلمان گروں میں آنا ان کی صحبت مد۔ 

٦٢ طاكنرمي جا ما جس منج شس ملكه افعش ورامے و كھائے جاتے میں ينيم رمہند ايكسس ا دا کاری کی تعلیم جعبو بی اخلاقی حرات شریف گرانوں کے نوکے اور لوگیوں کا ڈرا كرنا لطك اوراطليول كي محلوط تعليمه ان سب كنتا في كبا بوس إنن وسول محبت كاندربنا يضبط توليد - ناخوا نده جانون كابدركرنا وان كو بلاك كرناشا كرابهت اوراس سے اجتناب كرنا دامراض متعدى كاعام مونا جناط في توايك طوف خود مهمينيون سے كمال اتحاد بيدا كرنا \_ بيرتمام حالات وهېن جن سے قوم تیا ہ و ربا د ہوتی ہے راسلام کا اسم رہ جا تا ہے اور ضوصیا فنا بوجاتے ہیں۔ میرسے خیال میں عور تول سے زیادہ فابل الزام بے حیا باپ ، اوربے غیرت شوہر میں - مجھے فصیلات میں بڑنے سے شرم آئی ہے ۔ ماہ نامُه ترحمان القرآن کا جزائه پروہ " اختماعی اورسنسری تقطیظ ے ٔ ملاخطہ فرما ئیں۔ان کے نتقولات بیں سے ایک فقرہ جومیں ککھ مکہ او بُرُمن سوشل ما رقى كالبطر مع للكمتابية عورت اور مردا خرجوان مي تو ہیں۔کیا حیوا نات کے حواروں میں بکلے ، وہ بھی دائمیٰ بکامے کاکوئی سوال پیلے ہوسکتا ہے 9 حِزى الله عنى الستبيرا با الاعلى المودودي خَيْرًا-

ېرونی دورست دی کې شورمان په سِلكش بن نوت كالمينمان

توآیای همی نا زبردا ریان میں نەشوفرىسے بردە ئىز كېلرىسے ئردە ہے، یہ توروا دارمان ہیں به آزا وی من کیا ، فرداریان میں اب آگے خداہی کی ستاریان ب بسراب ناك كفنه كيتبار اديس ي خطا مركبيد باليب توكماكها ، زنا نه ا دا كاربارين توقېرحن دا کې نثرر نا ريانې لياجبل ب كياغلط كارباس مَعَادَ الالرمَعَا لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهِ عَيْلُ مُ سُولِ اللهُ عَلِيهَا نَعِنِي وَعَلَيْهَا غَوْتُ وَعَلَيْهَا

The state of the s وأشري والمقار فليان العول فالواطق أوجوجه لأبي طبيت كرتر بالمستمك ا در زنسه كالأساكي ك ما تصنيف نيس جي تي وظاء تيك جانباسا ه وكار سيويت رهم الكرماليقل و زيادل دو افعوت كالدون مقال مناس م ينسب غرب تا in a stanger of the forest of the fact of (٧) ألم كارف تفرن وللنه برولا أكيمقالات اشادات المبحري الدل مستوا و في المنه المعالى المعالية المالية المنازية - وعالى ورجعا (١) وَوْ وَكُولِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ رى زۇرائىلاشواق دىيان مىن مىكلارداسى ئىيت دانىل ھى درويدم كار (٨) شيخة والكون زيان وه اكية نشركوان مان وكلها المستبيت ١٠٠٠

رو التيالاج الله عناللغات الويي التقاتين عرياصلاتا وي الرقيمة - مر (علا) اعجى ذالقان - دوواهما : القَرَانَ وَنْ يُسِورُهُ كُرْرِ رَافُوا كاحامة ثِمّاً كَى الرَقْتَ قَالْخطيه ٢ ر ١٨١) موا وَالْحِغُوا نُوْحِرُ وَتَشِيعُهُ رُفِقُهِ إِبْرِالُ دُونَ نِسوفُ مِرَكِيْنِا فِهُ كِيثُونُ فِلْمِر فَهْمِيت ٢٠ (۱٫۶) أربيعيك (بزيان عرق) حنه بت نشاه و لي مندوزوم بردايت موله نياصروح يرقيمك ١٠. (١٧) تحفيظ فال برنابي رود) بحول كماني منه يا خلافي نظم -(١٠) وورهافراس فزاور دسيفرس ولانان La later المالكة المالكة المالة كيمنادي موراوهم كا (19) سُووي اخالهم ودكر شورتون أنسيه